

# فتننه انكار حديث

ایک سرسری جائزه

پی*ش کرده در اجلای* هیئة الشریعة ثامل ناڈو

بتاريخ: ١٢٥/جمادي الاولى ١٢١١ه م ٢٦/ اگست ٢٠٠٠ و

ترر مولانا مِحَتَّلَامَ بَالْمِلْلَهِ

# احوال واقعى

ا نکار صدیث کا فتنہ ادھر کچھ دنوں ہے مختلف عنوانات اور مختلف میاحث کے در بردہ تیزی ت چیل جاریا ہے۔ جن لوگوں نے اس فتند کی داغ تیل ڈالی تھی ان کا اسلوب عالماندونا قدانہ تھا۔ جس میں گفت وشفیداور بحث ومباحثہ کے بعداصلاح کی کچھند کچھ تو تع تھی ،لیکن جن لوگوں کے باتھ میں اب اس نظریہ وقر کیے کی ہاگ ڈورے، ان کاطریق کارانتہائی حابلانہ وظالمانہ ہے۔ جس پر ضد وعزاد و بے تہذیری کارنگ چ حا ہوا ہے۔ نیجنا قبول من و بدایت کے امکانات موہوم ہو مج میں ۔ عوام الن س کے دین اور علم و دین سے دوری نے اس کومزید تقویت پہنچائی ہے۔ حال ہی میں بهارالهمل الذو كاسفر جواوبال باوثوق ذرائع ہے ايك فمل يوسٹر ملاجس كى بابت معلوم ہوا كه يه" دو ڈ اکوازہ بریر او بخار کی " کے نام ہے محرین صدیث کی جانب سے چھایا حمیا ہے۔ جس کے برقسمت ناشرین نے دین میں قرآن کریم کے علاد واحادیث شریفہ کو بھی شامل کر کے ایک نیادین وضع كرنے كاال معزات — رضى الله عنهما وثقعنا بهما — برالزام لكايا ہے ۔ ليعنى زبانى بے ہود كيوں ے بات آمے بڑھ كرتم يروتصنيف كك بيني كئ ب-الله تعالى مسلمانوں ك حفاظت فرمائے ملت یر بہت بی برا وقت آ پرا ہے ۔ باطل کے چوکھی حملوں کا علماء کرام کوسامنا ہے اور انھیں تمام بی معاذول بركام كے لئے كريست موجاتا ضروري ب-اس سلسله بن عوام وعلا وبن بيداري ميم ك طور ير ۲ ۱۶ اگست ۲۰۰۰ ، کوتمل نا ذو كے قصير " ميل وشارم" ميں واقع مدرسه منهاح العلوم ميں ايك تربيق كيمي منعقدكيا حمياتها مراقم الحروف كوبهى ازراه حسن ظن اس پروگرام ميں مدعوكيا حميا تھا۔ راقم نے اس اجلاس میں جو مختصر سامقالدا نہتائی عجلت میں مرتب کرتے بیش کیا تھاوہ مدید ناظرین ہے۔ الله تعالى ال ك فع كواسية كرم عام وتام فرمات - آجن

محمة عبدالقوى

بسم الله الوحمن الوحيم تحمده و نصبى و نسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك و تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولِ اللّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ قال النبى صلى الله عليه وسلم كل امتى بدخلون الجنة الامن ابى قيل ومن ابى بارسول الله قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقدابى.

### محتر مناماء كرام اورقابل قد رطلبة لم وين!

اسلام كياب؟

اس میں کوئی شک نیس کے دین اسلام قرآن وسنت کے مجموعہ کانام ہے۔ ای وجہ سے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ایمان والوں کے اوپر لازم و واجب ہے۔ ہارے علاء و نقہاء نے اصول کی آتا ہوں میں اس کی صراحت کی ہے اوراس پرقرآن و مدیث کی ہے شارآیات و روایات شاہد ہیں۔ ای وجہ ہے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب، شاہد ہیں۔ ای وجہ ہے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب، معزات سے ابر کرام ہے لے کرآئ تک اُمت باجماع واقعاتی اسے اپنا عقید واور اس کے الگار کرنے والے کوقرآن وحد یہ کامکر اور خارج ازاسلام یونین کرتی آئی ہے۔

ني كون بين؟

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سب سے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کر اپنی سب سے آخری کی سب سے آخری کتاب قر آن مجیداً تاری ہے اور قر آن کریم آپ کے رسول الجی ہونے کی تصدیق کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرائیان ، بغیر رسول برائیان کے معترضیں اور اللہ

تعالیٰ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے قابل قبول نیمی رسول کوائ ہے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ صرف اس لئے نیمی کہ پیغام رسائی کر کے اللہ اور بندوں کے درمیان سے جث جائے۔ یاجین حیات بندول پر امامت و حکومت کر کے وفات کے بعدا پی اطاعت کے جن سے محروم ہوجائے۔ بلکہ ٹی اور رسول خاص اسلامی اصطلاح اور مناصب تیں۔ منجانب اللہ ان کی ذمہ داریاں یہ یوتی تیں۔

نى كى چندا بم ذمه داريال

المنتقالي كالبيغام بندول تك يتفانا-

كسما طال الله تعالى بَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَاأُنُولَ اللَّكَ مِنْ رَّبِكَ (الدرسولُ ابو كما براب كرب كرف عائل الله الله المعالمة على الراب المعالمة المعالمة

٢) ال بيفام كاتشر يح تبيين كرنا-

كما قال الله تعالى أَنْوَلْنَا إلَيْكَ اللهِ كُولِ لِتُنْبَيْنَ لِلنَّامِ مَانُوِّلَ إليْهِمْ (الم في آپ يرقر آن نازل كيا ب تاكر آپ لوگوں كوجونازل بوا ب كھول كھول كر بتلادي)

الله تعالى ك مشاء ك مطابق الى بيغام يمل كرنا-

كما قال الله تعالى قُمُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَوِيْعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتِبِعْهَا ( پُر مِمَ نَ آ پِ
وَالْكِ عَاصَ طَرِيقَة بِرَرَدِ يَالِينَ آ بِ اسْطَرِيقَة بَنَ كَا اتَّالَ يَجِنَ ) اِتَبِعْ مَاأُوْ جِيَ اللَّكَ مِنْ
وَالْكِ عَاصَ طَرِيقَة بِرَرَدِ يَالِينَ آ بِ اسْطَرِيقَة بَنَ كَا اتَّالَ يَجِنَ ) اِتَبِعْ مَاأُوْ جِي اللَّكَ مِنْ
وَبِكُ (جُو يَجُوآ بِ بِرِنَا وَلَ كَيَا كُيا مِ إِسَ كَى اتَّالَ كَيْجَ )

سم) الله كام كورده كرسنا تا ،قرآن كريم اور حكمت (وحى غير متلو) كي تعليم وينا اور عقيده ومن كو مناه المراجعة ال

كما قال تعالى كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَنْلُوا عَنْبِكُمْ آيَاتُنَا وَبُوَ كِيْكُمْ وَسُولًا مِنْكُمْ يَنْلُوا عَنْبِكُمْ آيَاتُنَا وَبُوَ كِيْكُمْ وَسُولًا مِنْكُمْ يَنْلُوا عَنْبِكُمْ آيَاتُنَا وَبُورَ كِيكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ مَالُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (جَمَ طُرح بم فِي وَيُعْلِمُكُمْ مَالُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (جَمَ طُرح بم فِي يَعْلَمُونَ أَيْنَا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُ وَمُعَلِمُ عَلَيْهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَمَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِي

( عناہوں ہے ) پاک کرتے ہیں اور کتاب و تھت کی تعلیم دیتے ہیں (اوراس کے علاوہ ) جوتم نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھاتے ہیں )

۵) أمت واين اجاع واطاعت كي وعوت دينا

اِتْسِعُوا مَاأَنْزِلَ اِلْمُكُمْ مِنْ رُبِكُمْ (اللهُ الرَّمَارين رب كَالرف سينازل موا ساس كَى التَاع كرو)

فَيلَ إِنْ كُنتُمْ مُجِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِيْ (آب كروتَكِ الكرمُ لوك الله عصت ركت موة ميرى اجاع كرو)

هنذا صِرَ اطِنَى مُسْتَقِيلُهُما فَاتَبِعُوهُ (يه بميراراسته سيدها ٢٠٠٠) من آل كي اتباع كرو) ٢) للال وحرام كي تعيين اورامر بالمعروف و حي عن المنكر كا كام كرنا

يَا أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيَّنَ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْمَخْسَانِتُ (وو( أَي ) ثم كوا جِي باتون كا تقم دية بين برى باتون سدوكة بين باكيز و بيزي طال قراروية بين اور كُنْدَى جِيزِ ول كَورَامِ قراروية بين )

ندکورہ بالا چندآیات معلوم ہو گیا کدرسول کی حیثیت ادمحض سمی پیغام رسال اور ڈاکیہ کی نیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پراس کے منشاء دمراد کو نافذ کرنے والے ضلیفہ کی حیثیت ہے۔

ني قرآن كي نظر ميں

من يُسطع الرّسُون فقد اطاع الله (٥) كذريدا بكل الماعت كوبلا المان المان مسار مَسِت الدُر مَسِت وَلَلْكُو الله رَحْي (١) في اكرا بي عالى وابنا عمل اورا بي رُبان ب فلا تَسِيع الله والله و

بہر حال ان تمام آیات قرآن ہی روشی میں بھیں ہے بات معلوم ہوجاتی ہے کہ جی صرف النہ تعالی کی طرف سے واجب النہائ ہادی و رجبرہ توات ہے کہ اللہ ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے واجب النہائ ہادی و رجبرہ وتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے ان پر ایمان کے بغیر اپنے او پر ایمان کو وہ ان کی النا تا ہے کہ بغیر اپنی اطاعت کو نقص و تا کمل اور فیر معتبر قرار ویا ہے اور جس طرح اپنی کتاب کے بارے میں بازے شید اللغو آئ بھیدی بلکتی جی افلو کم فرمایا آپ سلی اللہ علیہ وہم کے بارے میں بالک کنتھ ہوی افلو کم فرمایا آپ سلی اللہ علیہ وہم کی بارے میں بالک کنتھ ہوی افلو کم فرمایا اس وجہ سے دائی است والجماعت کا اجما گی تقید و بی ہو کہ ایک وجہ سے اللہ است کے درمیان وہی نسبت ہے جو کہ ایک میں ہوتوں ایک دوسرے کے لئے لازم جی ۔ دونوں کو تقید وسرے کے لئے لازم جی ۔ دونوں کو تقید وسرے کے لئے لازم جی ۔ دونوں کو تاہم وہم کے جا المرام جی ۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم جی ۔ دونوں کو تاہم وہم کے جا بالمان میں دوسرے کے لئے لازم جی ۔ دونوں کی تعدد میں کی جا بلائے تھر بیف

لیکن أست میں ہرز مان کے اندرا لیے مراہ طبقات وجود میں آتے رہے ہیں جومفادات حاصلہ یا بخفل درائے کے شکار ہوکر اُست کے سواد اعظم سے خروج اورائے کے دیا جا این کی ماعدہ مید تقمیر کرتے ہیں اور جب وشمان اسلام کوالی کسی شخصیت یا طبقہ کا پید جل جاتا ہے تو وہ

لوگ فرراان مسلوب التو فتی وتحروم الهدایت افراد کو ماغون اورداون بین اپنا جال بهینک کرانمیس ایت قابو می کر فینے بین کامیاب ہوجائے ہیں۔ چنا نچہ نی سلی الله علیه وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے کتاب اللہ کو بھے اوراس بھی معنوں بی عمل کے لئے ضروری ہونے کے سلسلہ میں پھوا ہے اوگ اُمت میں پیدا ہوگے ، جو تحض اپنی عقل ورائے کی بنیاد پر بلاکی شرق ولیل کے یہ کہنے لگے کہ الله کے رسول سلی الله علیه وسلم کی حیثیت الله تعالی اوراس کے بندوں کے درمیان ایس ایک قاصدو الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی حیثیت الله تعالی اوراس کے بندوں کے درمیان ایس ایک قاصدو پیغام رسان کی ہے اوران کی امتراع من حیث الرسول وا جب بیس ۔ برحیثیت امام یا برحیثیت مرکز ملت واجب ہے وہ بھی صرف حین حیان حیات ، اس کے کہ ( برعم خوایش ) " اطاعت" زندو کی مرف حین حیات ، اس کے کہ ( برعم خوایش ) " اطاعت" زندو کی افران کی کوئی مورت نیمل ہے۔

كماهو المستفاد من افكارهم المطبوعة و الوالهم المسموعة والعياذ بالله من هذه الضلالة و الجهالة المسموعة والعياذ بالله تاريخ الكارعديث

علامہ بدر عالم میرخی نے صراحت فر مائی ہے کہ انکار حدیث کا فتند پہلی معدی اجری کے بعد کی ہیداوار ہے۔ معتز لداس کے بانی جیں۔ موجود وصورت شکل ہے کو مختلف سمی مگراس درخت کی جداوار ہے۔ معتز لداس کے بانی جیں۔ موجود وصورت شکل ہے کو مختلف سمی مگراس درخت کی جڑای محراوفرقہ میں نظر آتی ہے۔ ان سے قبل تمام مسلمان بالا تفاق اعادیت دسول ملی التدعلیہ وسلم کو ججت شرعیہ اوراصل دین تسلیم کرتے تھے۔ حتی کر دوافش ،خواری اور قدر مید میسے فرقول کو بھی اس سے اختلاف شاقا۔

اس باظل نظریہ کی تئے کی ور دید کا با قاعد و کام سب سے آل سید ناالا مام الشائی نے فر مایا پھرامام احمد این طنبل ، حافظ این تیم ، امام غزائی ، این حزم اور حافظ محمد ابراتیم و ذریع ، حافظ جلال الدین السیوخی رحمیم الله تعالی نے اس بے سرو یا خیال کا مضبوط رواورا حاصت رسول کی واجیب و ایمیت کامتندا شہات کیا۔ ای طرح بعد کے دور کے علا ویمی ہمارے بطاء دیو بند نے بھی ال ترکی کوں کا زبروست تعالی ہے۔ چنا نچے مولا نا مناظر احسین گیلائی کی " تدوین حدیث" ، علا مدحبیب

الرحمن اعظمی کی انفر قالحدیث امولا ناتق عثانی کی اجیت حدیث امولا نارفیع عثانی کی استار می عثانی کی استار حدیث امولا نادریس کا ندهوی کی اجیت حدیث اجینی مستقل تفنیقات منظرهام برآ چکی بیس خیر مولا نا احد رضا بجنوری نے المحقوری نے المحقو

مولًا نَا مُحْرِثُقَى عَمَا نَي مِدْ ظَلَهُ فِرَ مَا تِنْتِي مِينَ

"بیسوی صدی کے آغاز میں جب مغربی اقوام کا سیای نظریاتی شاہ برحاقہ کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جومغربی افکارے بے صدم موب تھا دو یہ کہ مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جومغربی افکارے بے صدم موب تھا دو یہ کہ اسلام کو سجمتا تھا کہ وُ نیا میں تر تی بغیر" تقلید مغرب" کی داو میں رکاوٹ میں ۔ اس لئے اس نے اس ام کو مغربی افکار کے مطابق بنانے کے لئے تحربیف کا سلسلہ شروع کیا ۔ کیوں کہ مغربی افکار کے مطابق بنانے کے لئے تحربیف کا سلسلہ شروع کیا ۔ کیوں کہ افکارے متعادم بھی میں قومنوں کو شامل میں آمت کو اپنا پابند بناتی ہیں ۔ پھر مغربی افکارے متعادم بھی ہیں قومغرب زوہ طبقہ نے اس کواپنی من مانی و آزادی کی راو منان منروری مجوما ۔ اس کا ز کے لئے کام کرتے ہندوستان میں سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی مصر میں ڈاکٹر طرحین ، ترکی میں ضیا ، عمل اور ان میں خور بر معروف ہیں ۔ گوکہ ان لوگوں نے احادیث شریفہ کا انکار میں کیا ایکن تر کہ میں قریبی کیا ایکن تر دیکی طریقہ کا در کے طور پر ممل وف ہیں ۔ گوکہ ان لوگوں نے احادیث شریفہ کا انکار کے مرتم ، وے"۔

پرای نظریہ کوئی قد دمنظم طور ہے عبداللہ پکڑا اوی نے "اہل قرآئ" کے نام سے ایک فرقہ قائم کرکے پردان پخ حایا جس کا مقصد حدیث کا مطلق انکار تھا۔ پھراسلم چرا نجودی نے انکار مطلق کے نظریہ کے نظریہ جب خلام احمد پرویز نظریہ کی نظریہ کی باک و درسنجالی تو " طلوع اسلام" کے نام سے اس نظریہ کوایک منظم اور با قاعدہ نظریہ و جماعت کی شکل جس تبدیل کردیا۔ زبان واللم کے ذریعہ بحث ومباحثہ کا درواز و کھلا۔ آزادی وکن مالی کو پند کرنے والے طبقہ نے اسے ہاتھوں ہاتھولیا۔ نتیجہ یہ نگلاکہ تعوزی ہی مدت جس یہ نظریہ ایک مستقل نظریہ اور دعوت کی حیثیت سے پروان چڑھ کیا۔ جس تیزی سے جوام الناس میں نظریہ ایک اسلام کی حدوث ہوئی ہوئی جا کی درفان جن می کودن بدن ترتی کی جو تی جا کی درفار ہی کودن بدن ترتی کی موتی ہاری ہا کی اور فیادی اسلام کی حدوث ہوئی ہاری ہا کہ اور نام حدوث کو لے کر بے فیاد دوعاوی ملتی جا درہ دیا تو اور یہ کو کے کر بے فیاد دوعاوی ملتی جا دی درجد یہ فیام یا تو اور دورجد یہ فیام یا تھی ہا تو اور دورجد یہ فیاری ہی دورجد یہ فیام یا تھی ہا تو اور یہ کو کو کر رہے فیام یا تو اور دوراد موتول دوراک بلکہ و کو کی اور کی موتول میں باتھ ہوس دین سے دورجد یہ فیام یا تھی ہا تھی ہا تو ایک دوراد کی کو ایک بنا نے جس مشخول ہیں۔

پاکستان (جوتقریا آمام گراد فرق ل کا گڑھ ہے) اس بھی تو زور دھور سے ان کا کام جاری
ہے۔ اتفاق سے ادھر قریب عرصہ بیں انھیں بعض جید المی تم وصاحب زبان وقلم کوگ اہلست
والجماعت سے ہاتھ لگ کے بیں مثلاً علامہ تمنا کا دی مجلواری، صبیب الرحمٰن کا ندھوی۔ یہ دھڑات
پہلے اہلست والجماعت سے تعلق رکھتے تھے پھرشامت اکھال اور شوری قسمت سے اس گڑھے بیں
جاگرے۔ انھوں نے اپنی تمام ترعلی صلاحیتوں کو اس فتنے کی آبیاری اور اس نظر بیر کا ترقی واشاعت
پرمرف کیا۔ متعدد تھانیف ان کے قلم سے منصر شہود پر آئیں۔ جن بیل علی خیائتوں کے ایک
فاعی طریقتہ کار کے ذریعہ اور نا پاک کوشش کی گئی ہے۔ ان کے مطالعہ سے انھاز وہوتا ہے کہ بیہ
شروح کرنے کی خرموم می اور نا پاک کوشش کی گئی ہے۔ ان کے مطالعہ سے انھاز وہوتا ہے کہ بیہ
سب سے واقد اعلم بعد قیقہ المحال سے جانے ہو جسے اور سوچ سمجھ منصوبے کے تحت کیا
سب سے واقد اعلم بعد قیقہ المحال سے جانے ہو جسے اور سوچ سمجھ منصوبے کے تحت کیا
سا ہا درجی شوخ اور ہے اور ب اور ب زبان وقام کو استعال کیا گیا ہے وہ نا قابل بیان ہے کہ جس طرح

مشركين قرآن كريم كو" اساطير الاولين" ئے زيادہ مانے كو تارشيل تھے۔ يہ حضرات احادیث مبارك كے لئے" في استانون" اور" من كھڑت كہانيوں" ئے زيادہ الفاظ استعال كرنے كے لئے آمادہ بيل ہيں۔

منكرين حديث كے دعاوى

اس کراوفرقہ کے د عادی جیسا کہ عرض کیا گیا ، متفرق و منتشر ہیں۔ان کی کوئی ایک کتاب نظر نے نیس گذری جواس فرقہ کے بنیادی عقا کہ فظریات کو داشتی کر سکے۔اس کی ایک وجہ یہ می ان کر سکا۔ دبی زبان اور مختاط اُسلوب شل ایپ اور کا کہ یہ فرقہ کمل کر مسلمانوں کا سامنا بھی بھی نہ کر سکا۔ دبی زبان اور مختاط اُسلوب شل ایپ مضایان اور خیالات کے درمیان بھوالی ہا توں کو ٹا ہر کردیا کرتے ہیں جس سے ان ا عادیث کا ضعیف یا موضوع ہونا یااس کے مفہوم و مطلب کا مشکل و متفاوہ وہا نظا ہر ہو۔اس کے لئے مختق مصلفین مختف یا موضوع ہونا یااس کے مفہوم و مطلب کا مشکل و متفاوہ وہا نظا ہر ہو۔اس کے لئے مختف مصلفین مختف یا تھی کہا کرتے ہیں۔ البتہ ان سب میں قدر مشترک ا عادیث ہشریف کی معروف دیشیت کو کر ورکر نا اور اس سے کی طرح جان چیش ہوتا ہوتا ہے۔اس لئے اب تک جو تقینیفات و رسائل منظر عام پر آگی ہیں وہ کی حدیث یا کئی جز وی مسئلہ کی جمتین کے زیرعنوان ہیں ، مثانی مطرح ہا مادیث کی جمتین اور روانفل والی روایت کی تحقیق اور روانفل والی روایت کی تحقیق اور روانفل سے مستفاد والی روایت کی تحقیق اور روانفل سے مستفاد سے مستفاد ہوتے ہیں۔ یا بوت ہیں والی دوایت کی تحقیق اور والی طرح ہیں :

ا) قرآن کریم بی الله تعالی کی ایک محفوظ کتاب ہے اور تمام جزئیات و کلیات کوشائل ہے ، بندے مرف اس کتاب کی اجام کے پابند ہیں۔

٧) وين كى بنياد كن پر قائم نبيس كى جائتى اورا حاديث كا بورا ذخير وكلنى ب،اس لئ ان كى

بروشور عبرا بڑا ذہان ہے۔ جس کی زوش بسا اوقات ہو ، یو علام آتے ہیں أردو زبان ش اس كومن ومن ترجمہ سے ند حقیقت كي ترجمانى موتى ہے اور نداى أودواوب اس كامتحل ہے۔ ان على الفاظ جرئ كو بوقت بضرورت وار سے مفاو نے بھی أودو كرا بول می نقل كيا ہے ليكن تنجير ش جن فرق ہے۔

انتاع دُرست نبیس ہے (اس ملسلہ بیس مجران کی مخلف آلریں ہیں) ۳) آپ کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت سے واجب تھی من حیث الرسلة نبیس تھی یا صرف آپ کے اُسوہ کا اقتاع واجب ہے اقوال کا نبیس۔

س) بہت کا اعادیث قرآن کے خلاف ہیں واس کے معلوم ہوتا ہے کہ بیر موضوع ہیں اور بیک معلوم ہوتا ہے کہ بیر موضوع ہیں اور بیک معد شین خود اکثر نا قابل اعتبار ہیں۔

۵) احادیث تیسری معدی شرکه می بین اوروه بهی یاوواشت کی بنیاد پراس لئے ان کا اعتبار معکوک بوگیا ہے۔ معکوک بوگیا ہے۔

ان کے ملاوہ بہت ی جزئیات جی کین وہ دراصل ان مغروضات کے اعتقاد کے تیجہ میں وجود میں آئی جی الل النے ہم ذیل میں وجود میں آئی جی اس لئے ہم ذیل میں ان میں سے ہرایک وجو ہے کا حقیق چرو قرآن کریم بی کی روشی میں دکھانے کی حتی المقدور کوشش کریں مے وہافذ النوطیق النوطیق

جہاں تک قرآن کریم کی جامعیت کا تعلق ہے والل سنت والجماعت بھی اس کے قائل ہیں مراس تفصیل کے ساتھ کہ بنا شہر قرآن کریم ایک جامع ترین کتاب ہے اوروہ انسانی ذندگی کے تمام پہلوؤی میں بندہ کی بنیادی را جہمائی کے لئے کانی ہے مگر وہ اشارہ کی زبان ہے۔ اکثر کلی احکام پراکتفاکر تی ہے گئی رکیا جائے تو نی المحقیقت ایک کلیے ہی ہوگا۔ جس کا مطلب بنے ہے کہ کتاب اللہ کے مضاحین صرف اصول اورا دکام پر المحقیقت ایک کلیے ہی ہوگا۔ جس کا مطلب بنے ہے کہ کتاب اللہ کے مضاحین صرف اصول اورا دکام پر المحقیقت ایک کلیے ہی ہوگا۔ جس کا مطلب بنے ہے کہ کتاب اللہ کے مضاحین صرف اصول اورا دکام پر المحقیقت ایک کلیے ہی ہوگا۔ جس کا مطلب بنے ہے کہ کتاب اللہ کے مضاحی صول کی شاہ ہے واقف میں جس جس کی تشریح ہمراحت اور حملی شکل واضح کرنے کے لئے اللہ تعالی کے مشاہ سے واقف اوراس کے ساتھ رہ حملے وی کی حال کس جس کا ہونا ضرور کی ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی کی سنت ہیں ہی ہی گئے۔ اللہ تعالی کی سنت ہیں رہی کہ انہا و اپنے کتاب اللہ علی ہی جسے محتم عرب می کھی کوئی کتاب اپنیر نبی کے نہیں جسی گئی۔ ہیں جس کے محتم کر بھی کوئی کتاب اپنیر نبی کے نہیں جسی گئی گئی۔ اس کی میں جسے محتم عرب کوئی کتاب اپنیر نبی کے نبیں جسی گئی۔ اس کی میں جس کے محتم کر بھی کوئی کتاب اپنیر نبی کے نبیں جسی گئی گئی۔ اس کی میں جس کے محتم کر بھی کئی کر بھی کے محتم کر بھی کہ کوئی کتاب اپنیر نبی کے نبیر نبی کی کئی۔ اس کی کر بھی کہ کوئی کتاب اپنیر نبی کے نبیر نبیر کی کا بھی ا

(الله) اگر ای الله کاتشری کا ضرورت قرآن بنی کے سلسلہ میں ند ہوتی فو قرآن میں

آب كولنبيس للنام فرماكرقر آن كريم كالشرائ كى د مددارى كول مو يى كى مام دنسانول كوخود ال مجمد لين كا افتيار كون ندديا كيار جب كركفاراس كامطالبه في كردب تص حفى تُسنَوْلُ عَلَيْنَا الذل شاوجات معدام فود يرهيس اور ولمفذ يشرنا الفراك للبكر اور بليانا إعل شيء جيسى يات كامطاب وي ب جوتب مجدرب جي كقرآن كے برمضمون كو برعامي و جالل باساني مجير مكنا إدريك قرآن بي تمام مسائل كابيان موجود باس كے لئے كى شارح كى ضرورت ' بیس قر بھر دونوں آیتوں میں تصاد ہوگا لیعنی ایک آیت میں فر مایا گیا کے قر آن بہت آسان ہے دومرى ش ارشاد بكدائ في البقر آن كريم ش كيانازل مواج أمت كو مجمائ - جسكا مطلب بیکر آن کریم آسان بھی ہے مشکل بھی ہے فاہر ہے کدونوں آغول میں اختلاف ہے ادرقر آن كبتاب لو كان مِن عِنْدِ اللهِ غَيْرِ اللهِ لُو جَدُوا فِيهِ احْتِلَافًا كَثِيرًا لَيْنَ الريقرآن غیراللّٰد کا کلام ہوتا آو اوگ اس میں بہت اختلافات پاتے ،اس آیت سے معلوم ہوا کرقر آن میں اختلاف بيس ب\_اس جكدلاز أآب كوان آيات كى تاويل كرف يور في يرس كااورآب كرت ای ہیں۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوگا کہ اگرا پکوتاویل وتغییر کا حق حاصل ہے تو مجررسول کو كيون نيس ٢٠ عمرا كرايك تاويل آب كرين وايك تاويل ني كرين تواطاعت وتبوليت كالأقل آب ك تاول باطل موك يا ني كاشرت في ؟

(ب) نی کی تشریحات ہے نیاز ہوکر صرف قر آن کریم ہیں جن کی تشکیل میں جن کی تشکیل میں بھی نہیں ہے اس لئے کہ قر آن کریم ہیں بہت کی آیات جمل اور جہم ہیں بہن کی تشریح اگر نی بھی تھی نہ کہ تا کہ اس کے کہ قر آن کریم ہیں بہت کی آیات جمل اور جہم ہیں بہن کی تشریح اگر نی بھی تا کہ اسے قبول نہ کریں آوان پڑھل کی کیا صورت ہو تکی ہے؟ اگر افت اور عربیت کی مدوست ان کے مفہوم و معنی و متعین کرنا چاہیں کے تو دین ایک معنکہ فیز کھیل تما شے خطاوہ ہے تھے باتی مدوست ان کے مفہوم و معنی و متعین کرنا چاہیں کے تو دین ایک معنکہ فیز کھیل تما شے خطاوہ ہے تھے باتی نہیں رہے گا۔ دیکھی قر آن کریم نے ان کریم میں دھت میں دھت ، فیاو فیم و کے ماتھ میں اس اس کے میں اب فیار کو کرکت دینے کو بھی کہتے ہیں ، اب اگر کوئی مر پھر امثال رقعن کرنے کا نام الصلوین "لین کی مریوں کو ترکت دینے کو بھی کہتے ہیں ، اب آگر کوئی مر پھر امثال رقعن کرنے کا نام الصلوین "لین کی مریوں کو ترکت دینے کو بھی کہتے ہیں ، اب اس کو تی اگر کوئی مر پھر امثال رقعن کرنے کا نام الصلوین "کوئی مریوں کو ترکت دینے کو بھی کہتے ہیں ، اب اس کوئی مریوں کوئی مریوں کوئی دین کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس ، اس کوئی کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس اس کرنے کی مریوں کوئی کرنے کی کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس اس کرنا کوئی مریوں کوئی کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس اس کرنا کوئی مریوں کوئی کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس اس کوئی کرنا ہوئی کرنا ہو ہوئی ولیل ہے جس اس کوئی کرنا ہو ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کرنا ہوئی کر

ے آپ اس کویہ باور کراویں کے الصلوق اسے بیہ باورو معنی لیناظلم ہادراسلام میں صلوق ایک مخصوص طریقه میادت کانام ہے؟ ای طرح قرآن کریم میں "انزکوۃ" کی ادا تیکل کانکم ہے، اخت و اس کے منی صفال یا کیزگی وغیرہ کے بیان کرتی ہے واکرکوئی مال دارائے مال کودعود حدا کر صاف كر لے اور اس حكم برقمل كا مرى موجائے تو آپ كے نزد يك كس طرح اس كوال سے روكا جاسكا ب، اور و دکوی آیت ہے جومراحة بينائلے كه الركوة" كے كيامعنى بيل؟ ايل طرح" السوم"، " الخر" " الج" وغيره بيشارا حكام جيل جس كا اتن شكليس الي التي عقلول ہے وجود بيس آ جا كيس كى كەندېب أيك نداق بن كرره جائے كا۔ چنال چەخود صحابه كرام اصاحب زبان مونے كے باوجود بہت ہے ارکام کوالفاظ کے ملاہر ہے جو شہر سکے۔ پھرائ طرح بعض دفعیاں کے الفاظ کوتو سمجھ مے مراس پر عمل ک صورت اور اللہ تعالی کی سی مراد کو تھے ہے عاج ہو گئے ، بی اللقاے رجو را ہوئے اور تحقیق کی تو آ ب کے ذریعہ مع صورت وال کا انعیں علم ہوا ، جس کا جوت خود قرآن کر میم عمل موجود ہے ، ما فظا وہن قیم نے سینکٹر ول موال وجواب اس منم کے اپنی کتاب " اعلام الموقعیل " من موت جمع كئے ميں ،جن معلوم موتا ہے كدخودا ولين مخاطبين قرآن يعنى محايد كرام كو بحى بعض مكدا التاه والقاادرني ك تشريح كے بغير سي مرادتك بيني نبيل ياتے تھے۔موال يہ ہے كہ بقول آپ کے بورے قرآن کریم کوآج برکوئی مجھ سکتا اور قمل کرسکتا ہے قو محابہ خود کیوں بیس مجھ کرمل كر لية تعاور ني سے بجينے كى كول ضرورت بيش آتى تنى ؟ اس كے تسليم كرنا برے كا كا اللہ تعالى كى طرف سے اپنے احكام برمل كى صورتيل ئى بروى كى جاتى تعيس جس كو ئى تواد وفعاد اپن أمت کے سامنے چیش کرتے تھے۔ اٹنی اتوال واعمال کے مجموعہ کوصدیث کہا جاتا ہے، اب ان کا انکار الر كر قرآن يريم معنول بين عمل كرنے كى كوكى صورت مكن جيل ہے۔

(ع) قرآن کریم میں ہے: مَا اَکَانَ لِبُشْدٍ اَنْ بُکلِمَهُ اللَّهُ اِلَا وَحَیَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ جعنابٍ أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوجِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآء اللَّ يَسْتِرَ لِفِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ك ساتھ بات كرنے كى تكن صورتي بيان كَ كَيْ فِين : (ا) وى (١) ليس پرده قطاب (٣) بذرابيد تاصد بينام رسائى ،قرآن كريم بالاتفاق تيسرك صورت كي درايد يمني ہے ، بہلى دومورتوں كے ڈرلیداللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھ جو کلام فر مایا ہے وہ وی آخر کہاں ہے؟ اور اس پر عمل کے ضرور کی ہونے سے استی سی دلیل ہے ہے۔

(د) قرآن کریم شل بہت ی الی باتوں کا حوالہ ہے بوقر آن جید ش موجود دیں ہے،

اللہ الحقالة القی مخت علیه الحقالة الذی مخت علیه المقلم الله الحکم مخت فختائون الفک کم حقورہ الن الحام بر بی اور صحابہ کا عمل الحب سیا دکام قرآن جی بیس جی آو و و صحابہ کرام کو کس طرح معلوم ہوئے تع اور انھوں نے اس برعمل کیے کیا ؟ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی جامعیت کا مطلب معلوم ہوئے تع اور انھوں نے اس برعمل کیے کیا ؟ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی جامعیت کا مطلب برائل ہے کہ ذکرہ آیات اور ان جی بہت ہے آگر کوئی کرتا ہے تو بیال اللہ کی جامت ہے آگر کوئی کرتا ہے تو بیال کردیا میں ہوت ہے آجوں سے دعوی ہوت ہے آجوں سے معلوم ہوت ہے کہ بہت ہے آجوں سے معلوم ہوت ہے کہ بہت ہے آجوں سے معلوم ہوت ہے کہ بہت ہے اکر کوئی کرتا ہوئی و سے جن کا کوئی کرتا ہوئی کے اللہ تعالی کی طرف ہے امت کوا ہے بھی و سے جن کا کوئی دیتا کیے معلوم ہوت ہے کہ بہت ہے اکر کوئی آن کریم پڑلی کر لیما اور احاد ہے درسول کوئرک کردیتا کیے درکر آن کریم پڑلی کر لیما اور احاد ہے درسول کوئرک کردیتا کیے کا تی ہوسکتا ہے ؟

(و) خودقرآن كريم في ما الأسول في علوه و مانها كم عنه فائتهوا ليمن في مل الشعليد الم جودةرآن كريم في الماسول المرسول ا

#### ۲) دوسرے دعوے کا جواب

يكهنا كدا عاديث فنى الثبوت إلى اس لئة إسى يمل نبيل كيا جاسكاتواس كاجواب يب

(الف) میر کمیے پہ چلا کہ قرآن تفعی الثبوت ہے؟ اگر میر کہا جائے کہ قرآن کریم کی الثبوت ہے؟ اگر میر کہا جائے کہ قرآن کریم کی الثارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ایس ، کے ذریعہ وعدہ کیا ہے قبی گرصر بھٹ شریف کی تفاظت کا بھی اس میں وعدہ نکل آیا ، اس کے کافظ ایس ، کے ذریعہ وعدہ کیا ہے قبی گرصر بھٹ شریف کی تفاظت کا بھی اس میں وعدہ نکل آیا ، اس لئے کہ قرآن محمل الفاظ یا محض معنی کوئیں کہا جاتا بلکہ ' انظم و معنی ' دونوں کے جموعہ کو کہا جاتا ہے ۔ جب اللہ تعالی نے '' ذکر'' کی تفاظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی تفاظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی مواظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی مواظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی مواظت کا وعدہ فرمایا تو '' بیان ذکر'' کی موجود ہے ۔ نیز اس بیات کی کیا دلیل ہے کہ بیآ ہے مزل کن اللہ تی ہے درمیا فی لوگوں کا اضافہ موجود ہے ۔ نیز اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بیآ ہے منزل کن اللہ تی ہو درمیا فی لوگوں کا اضافہ خیس ہے!

(ب) پھر ها هت قرآن والي آيت جس ترتيب اورجن وريوں سے جم تك پنجي ہاك ترتيب اورجن وريوں سے جم تك پنجي ہے اك ترتيب اورائ وريوں سے جم تك پنجي ہيں قويد كيے ہوسكا ہے كا يك بى فض دوہا تم ن ايك كوقر آن كے نام سے دومرى كومد يث كنام سے بيان كرتا ہے تو آپ كہيں كرآ بت پنجا نے جس تو يوفس معتبر ہے بھر مد يث بنجانے على اس كا اعتبار جيں كيا جا سكا \_ كيا متال وحرداس بث ورمى كوسليم كركتى ہے؟

(ج) قرآن كريم بين ارشاد به لايكلف الله نفسًا إلا وُسْعَهَا جسكامطلب بي بكامطلب بي كراشة قالى في بندول كوان كى طاقت سے زياده كامكلف بين بايا ہے، دومرى آيت بيل به الله عند بندول كوان كى طاقت سے زياده كامكلف بين بنايا ہے، دومرى آيت بيل به الله عند بندول كوان والوان الله كى اوراس كرسول كى اطاعت كرو، ادھر

لے ناظرین کوا مجی طرح مجھ ایما ہا ہے کہ پیمن افزا کی وال ہے چمیں بنشل اللہ تونائی قرآن کریم کے تعلی النبوت ہونے پر ذرہ برابر شہر نبی ہے ، بلکہ بیتین واثق ہے ، مگر میر سوال ان لوگوں سے اس لئے ہے کہ دواس واسلے کو مانے بی نبیل جس سے قرآن یم بھی پہنچا ہے۔

بقول منكرين مديث الله تعالى في حفاظت مديث كى نه كوكى ذمد دارى في به اور نه اس كاكوكى النظام كياب، جس كا مطلب به جواكه بندول كوان كى طاقت سے زياده كا مكلف بنائے ان برظلم كيا عب آب بتلا كي كر دفاعت مديث كا انكار كر كے آب الله تعالى برظلم و كذب كا الزام نہيں الكار بے إلى؟

٣) تنيرے دعويٰ کا جواب

اطا عت دسول متعلق آیات میں بہتادیل کرنا کہ " آپ کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت ہے واجب تھی "محض ایک دعولی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

(الف) اگرافطل عوالله و اطها و الرسول عن اطاعت و طاق ك بحث ملالوں كا عقيده به بلادليان تاويل ك جا عتى ہے و احد و ابساف و رسوله ك بحث به على جا عتى ہے الله اگر كوئى فخص كير كريس مرسول بر بحثيبت و الم اور مركز طت ك ايمان لاتا ہوں "من حيث الرسول" نبيس لاتا توكي آپ اس و تسليم كرليس مي ؟ اور بوسكنا ہے آپ الى بات ر كھے و تسليم بحل كرليس مركز كريا اس كا كوئى جواز قر آن كر يم بے جي كيا و اسلام ہے ہيں جس الحرح" ايمان بالرسول" كريس من حيث الوسول آپ جوار قر آن كر يم بے جي كيا واسلام الحاطرة العالى المرسول ك عن بحق من حيث الوسول آپ كومائے كے جين الى الحر الحاط عت ورسول ك عن بحق من حيث الوسول قر مال بروارى كے بول كے۔

(ب) نیز علاء نے صراحت کی ہے کہ جب کی اسم مشتق پرکوئی تھم لگایا جائے تو مادہ الانتقاق اس تھم کی علمت ہوگا۔ ہی جس طرح عربی کے جلہ " اکسوم المعالِم " کا مطلب" علم کی علمت ہوگا۔ ہی جس طرح عربی کے جلہ " اکسوم المعالِم " کا مطلب" رسالت کی دجہ سے عالم کا اکرام کروا لیا جاتا ہے تھیک ای طرح" اطلیعوا المر مسول کی اطلب" رسالت کی فیاد پر دسول کی اطاعت کروا ہوگا۔

اس كے طلاوه بيات بحى توركرنے كى ہے كدرمول كى رمول ہونے كى حيثيت اور ہونے كا حيثيت اور ہونے كى حيثيت اور ہونے كى اور و حاكم ہونے كى اور الكر ہو كے جي ليكن الن كى حيثيت ، مقام ، اوب واحر ام كياوى ہوسكا ہے جورمول كا ہوتا ہے اور جس كا قرآن نے أمت كو يا بند كيا ہے؟

(و) چررمول کورمول ہونے کی حیثیت ہے بانا اور مرکز ملت ہونے کی حیثیت ہے بانا اور مرکز ملت ہونے کی حیثیت ہانا اور مرکز ملت ہونے قرآن کے بیشہ رسول کو ہمیشہ رسول کے بنام اور رسول کی حیثیت ہے جیش کر رہا ہے ، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کی اضاعت مطلقہ کے حکم میں یہ تعز این وقتیم اپنی عقل ورائے ہے کروی ؟ یہ بجیب محمہ ہے کہ آپ کے نزد یک خود رسول کو قرآن کا شارح نیس ہوسکا گرآپ اس کا حق رہول کو حیثیت کو تعین کریں۔

اسوال تو ترآن کا شارح نیس ہوسکا گرآپ اس کا حق رہے کہ اس کے درسول کی حیثیت کو تعین کریں۔

اسوال تو تھے دیوے کا جواب

ری کمار محدثین کے دانشی و بے اعتبار ہونے کی آپ کی اٹی ان او جرت ہوتی ہے کہ

ا اصل یات بس اس قدر ہے کا میں مطرفی اقوام کی اسلام و هنی اور خواتو او کے اعمر اضات سے بے صد متاثر جی اور ان ا کے دیرکر دوجو نے افزامات کور فع کرنے کے لئے اپنے وین کی خیتوں کوجٹلانے کی تا پاک سی کرد ہے جی ۔ اس

حطرات كدين كرام كي بهترين ، بيمثال اور كنص جماعت ، جوز مين يركو يا الله كي أيت و جت ہاں جما عد حق برست براعمل بالقرآن ' کے معیون نے کس قرآنی اُصول کی بناہ بر الرام طرازی و بہتان تر ائی کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔ قرآن نے اینے خاطبین کو عم دیا ہے کہ وہ وينجن والى فبرول كو بالتحقيل تبول ندكري \_ان جاء كم فاسق بنها فتبيتوا حديد يك فروقر آن كريم يرب وي مجه كرين اورة بركام في الخوي البندكياب والله في الحروا سأباب ربهم لم يجروا عليها صما وعميانا . ان آيات قرآنيكا قام الريقا كرحزات محدثین کرام کے بارے میں بھی تختیق وجنتو ہے کام لے کر فیصلہ کیا جاتا کہان کاعقیدہ ومسلک کیا ے۔ آخردین مرار برس کے الل اسلام اور علماء اعلام کوئی ناوان نیج تو نمیس میں کہ آ تھے بند کر کے كى كومتندومعتر بحصة آر بي إلى -آب في -آب في كستحيل كى بناء يربيالزام لكايا بي؟"ا ما والرجال" قرآن ونبيل ب جمن ايك تارئ تى توب، پركياد جدب كدآب مديث درول كوجوب مثال حزم واحتیاط کے ساتھ جمع کی گئی ہیں ، تاریخ سے زیادہ اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ای وجہ ے اس سے استدلال کو کہانیوں ہے استدلال قرار ویتے ہیں لیکن 'اساءالر جال'' کو کتاب اللہ كمرتب يرد كميت بين \_ جب كرآب الن في حقيقت عضوب والف بين كراس بن المدفن نے اچی معلومات کے مطابق رواۃ مدیث کی میرۃ پر کلام کیا ہے۔ اور پھروہ خود بھی ایک انسان میں ، بشری کمزوری و نقاضول ہے محفوظ جبیں ہیں۔ اس لئے جونا تو یہ جا ہے کہ ان کی عالب ا كثريت اور مجموى بيانات كوسائے دكه كركسي راوي كا مرتبه متعين كيا جائے -جيسا كه" واكلين حديث 'بالخصوص ايم' مقلدين' كرتے ہيں۔ كول كرقر أن كريم نے تحقيق كا تحم ديا ہے۔ تق بيد ہے کہ تاریخ رواق صدیت کے اس ذخیرہ'' اساء الرجال'' کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھ کر بلاکسی تعصب وبدد یانل کے جائز ولیا جائے تو معروف محدثین اور مدونین کی تخصیتیں کا فل اعتبار واعما وتو یاتی بیں تحرکسی طرح مجروح و معہم نظر نیس آتیں۔ ہاں امرکو کی صدیث دسول کا ڈشمن فھان ہی لے کہ آزاد خیالی اور اسلام دشنی کی راه ہے مدیثوں کی رکاوٹ کوشتم کردوں تو چوں کہ تاریخ میں کوئی محدث اید ند الح جس کی بابت کسی کی مجمی رائے مخالف ند موادران بر پی کوند کچے جرح کے الفاظ

استمال نہ کئے گئے ہوں تو ووان ہے تا جائز فائدہ أفحاسک ہے۔ لیکن اس طرح محد ثین کرام کے انتہاروا عمّا وَوجُروح کرنا اوران پروشع یارفض کی تہت نگا نا انساف کا خون کرنا ہے۔ حد ہوگئی اس بدریا نئی اور ہٹ دھری کی کہا ہے لئے تو تمہیں ہے جمع پااور من گفرت کہا نیاں وضع کر لینے اور ان کی بنیاد پر کسی محدث وفقیہ کی گھڑی اُچھا لئے دہنے کی مخوائش ہے اور ہمارے لئے یہ پابندی کہ جم قر آن ہے ہٹ کر بات شرکریں۔ اسپنے گو'' آپ' دوسرے کو'' تو'' کا بیفلند آپ تل کو مہادک کی صاحب علم وجمعے کے لئے نا قابل آبول ہے۔ می مقل بنا کا کہ بیا نداز گفتگو کیا ہے؟ مہادک کی صاحب علم وجمعے کے لئے نا قابل آبول ہے۔ می مقل بنا کا کہ بیا نداز گفتگو کیا ہے؟

آخری ہات ہے کہ آپ قر اس کر بھرے کوئی دلیل پڑی ہیں۔ اس لئے ان کا اعتبار مشکل ہے ' قو عرض ہے ہے کہ آپ قر آن کر بھرے کوئی دلیل پڑی ہیں کہ کا ماد ہے اگر مدون ہوں تو اعتبار کی جا جا ہے در زئیل ۔ اصل مسئلہ یہ تحقیق کرنا ہے کہ ان کی حفاظت ہر دور بھی رہ بی یا نہ دائی ۔ دسائل حفاظت قد بدلے دہیں گئے ہیں تو آپ کی حفاظت کا در بعیہ جب کہ پوٹر اور کا ڈی بین گئے ہیں تو آپ کی طرح کوئی ہے کہ چوں کہ قرآن کر بھر چور ہویں معدی کے بعد کا ڈی بین کھوظ کیا گیا ہے ماس لئے ہم اس کو دی تر آن نہیں مائے جو معزے کہ دھوڑ آپ اس کو ایک ان کہ ایک کیا جواب دیں گئے کہ ہوئے اس کے ہم اس کو دی تر آب باٹ لیا گئے ہوا ہو ہے ہو معزے کہ دی دو میں مدی کے بعد کا دی در بعد ہے جوا ماد میت کو اس کے کہ ہم پہلے کہ ہوئے ہیں کہ اس آب ہے گئے کا دی در بعد ہے جوا ماد میت کے آپ تک پہنچنے کا دی در بعد ہے جوا ماد میت کے آپ تک پہنچنے کا دی در بعد ہے جوا ماد میت کے تر بیس کی بلکہ دیان مول ہی کی طرف ہے کہ بیا گئی ہے۔

انسان کا تقاضہ یہ کرتم آن کریم ہویا حدیث دمول ہم ویکھیں کہ جرز مانہ کے مرون و معتبر طریقہ حفاظت کے مطابق بتواتر محفوظ رہ کرہم تک پہنچ یا نہیں ؟ پس علاء اسلام نا قائل دو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ابت کر بچے جی کہ عہدر سالت میں بالعوم ' حفاظت بالعمل' اس کے بحد '' حفاظت بالحفظ والعمل '' کارواج تھا۔ مسلمالوں نے احادیث مباد کہ کو بھی انجی طریقوں سے محفوظ رکھا اور اشعضال و دلچی کے ساتھ محفوظ رکھا۔ پھر کرا بت کارواج عام ہوااور اس کی ضرورت محسوس کی کی تو پورے اہمام اور نادرانظام ہے اس ذریع بھا ھے کوافقیار کیا گیا۔ پھراس کی جمد بھی تو بھی اسلام نے مدید کی جمیت اور مفاظت پر اس تدرکت کی جمیت اور مفاظت پر اس تدرکت کی حدید کی جمیت اور مفاظت پر اس تدرکت کی دورت اب باتی نیس رو اس تدرکت کی اضافہ کی ضرورت اب باتی نیس رو گئی ہے۔ کوئی برنعیب شہر وجہم اس دو تی ہے آ کھ موندھ کے یہودونساری کے قدم برقدم چل کر تاریخ بیس رہنا چاہتا ہے تو رہا کرے۔ ہمارے لئے ایسے قردیا طبقوں کا وجود جس آ جانا نہ جمرت اگیز ہے نہ پریٹان کن ۔ اس لئے کہ جمیس امادے نی نے اس کی نجر بہت پہلے دے دی تھی۔ ابرداؤداور تر ندی نے روایت کیا ہے کہ آپ واقع نے قربایا:

" فیرداد! عنقریب ایسادقت بحی آئے گا کہ کی فض کو میری صدیت پہنچ گی وہ اسپہنے تخت پر (ب نیازی کے ساتھ) فیک لگائے بیٹے گراس کے جواب بی کے کہ اسپہنے تخت پر (ب نیازی کے ساتھ) فیک لگائے بیٹے گراس کے جواب بی کے حرام کو کہ کی سرف اس کے حوال کو وطال اوراس کے حرام کو حرام کو حرام کو حرام کی اور کے کلام کی جمیس شرورت نہیں ) فیردار (انہی طرح کرام کی جورہ کی اس کے ساتھ اتنی ہی مقدار بھی دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ وی فیر ملوم کی ہے اور دونوں سے مجموعے سے دین کی اس کے ساتھ وی مقدار بھی دی گئی ہے کہ وسے سے دین کی سے کہ اور دونوں سے مجموعے سے دین کی سے کی اس کے ساتھ وی مقدار بھی دی گئی ہے کہ دی گئی ہے کہ دی گئی ہے کہ دی گئی ہے اور دونوں سے مجموعے سے دین کی سے کھیل ہوتی ہے ''۔)

منکرین مدیث کئے یا الی القرآن یا کھ اور بیدونی طبقہ ہے جومفرب زوہ ہواور اسلام ویشمن قوتوں کا شکار ہوکر دین اسلام کوا پی عقل کا تالع اور اپی عقل کو دین کا متبوع و ماخذ بنائے ہوئے ہے اور کی المبرل اسلام "Liberal Islam کی تیاری بی مشخول ہے۔ ان کے تن بیل سید نا حضرت محرفاروق" کا یہ تجزیہ مدنی صدیح تابت ہوتا ہے۔

ما فقا بن قیم نے اعلام ۲۵/۱ میں معزت عمر سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا:

د قبیدی عقل صدیت کے دُشمن ہوا کرتے ہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ انھیں
احادیث کا علم حاصل کرنے اور انھیں یا در کھنے کی تو فیق تو ہوتی نہیں اور لوگ
سوالات کرتے ہیں تو جواب دیتے بھی نہیں بن پڑتا۔ شرم دامن کیر ہوتی ہے تو

ایل دائے وعمل سے جواب دیا کرتے ہیں اور عمل سے مدیثوں کا مقابلہ و معاد فدیشروع کردیتے ہیں۔ ہی شرحمیس تا کید کرتا ہوں کیا ہے گراہ طبقہ سے بہتے رہتا''۔

فاروق اعظم کے اس" فارق بین الحق والباطل" تجزیه پری جم این بات کوشم کردیتے ہیں۔ اوراللہ تعالی ہے دُعا کو بیں کہ ہم سب کومرا استقیم کی تو فیق مطافر مائیں۔

اللهم ارنا المحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاوارزقنا اجتنابه .



ایک تغییل کامنره پش کرده درا جلاس عام مجلس انصار الحق ، دانم بازی تمل نا دو

ترر مولانا عِمَّلَ كَالِمَهِوَيُ



## احوال واقعي

مد بہت بی بڑاالیہ ہے کہ اس ذیانہ علی ایٹ آپ کو اہل حدیث کہلائے واللاطبقد وی پی فیمور میں ہرتم کے عقل المؤلول ہے مستنفی آ داب واحترام ہے بے نیاز و بے پروا ہوکر اور چند حدیثول کی معلومات حاصل کر کے علاج کرام اور ائے۔ عظام پر کیچڑا چھالنے، بدز بانی و مخت کلای کرنے پرائر آیا ہے۔

ایہ معلوم ہوتا ہے کہ بیطبقہ سیدائر سلیمن امام الانہیا ، حضرت جم صلی انڈ علیہ دسلم کی اس پیش قیاس ۔۔۔ جس جس آپ نے '' قیامت کی ایک نشانی پیچیلے لوگوں کا اگلے بزرگوں کو برا بھلا کہنا'' مجمی قرار دیا ہے ۔۔۔ کا سیجے ترین مصداق ہے۔

جیرت ہوتی ہے کہ میادگ ان انگر کوجن کے علم وضل ، دیا ت واما ت اور ورع واتو کی پر

انہ من کے لاکھوں علی ماور کروڑ وں صالحین نے اعتباد کیا اور اس کی شہادت وی۔ کس طرح انہ من اللیم اور ہے دیا ت ترا رو ہے ہیں۔ بج ہے کہ کسی بندر کو ہلدی کی ایک گروش گئی تو وہ ایپ پنداری ہونے کا ڈھنڈ ورا پہنے لگا۔ یہ غیر مقلدین بھی ۔ پہنا کہ دوار اور باہم وعمل افراو کو چوز کر ۔ اس بندر ہے کم نیس ۔ ایک طرف تھلد کو ' حرام' ' اور' شرک فی اللہ ہے' ' ترا رو ہے ہیں اور دوسری جانب خود بایدولت کا حال ہیں ہے کہ علم کی کس کا کا تا ہے کسی مترجم کتاب کی ' اندھی تھلید' ' میں جانب نوو بایدولت کا حال ہیں ہے کہ علم کی کس کا کا تا ہے کسی مترجم کتاب کی '' اندھی تھلید' کسے ذیادہ ہیں ۔ ان بچارول کوشوق جیس کے میں اور است اپنے ہاتھ جس کے کسی اور اسول کریں۔ اس لائق بنیس کے صدیمت شریف کی کتاب براور است اپنے ہاتھ جس کے میں اور اسول آن کی اور شی کی اور شیان اور اس طرح کرا ہی بات کرتے ہیں تو کسی خودس کے خودس اور شیل اور اسول کی بیا دی کرتے ہیں تو کسی خودس کے خودس اور خودس کی بنیاد پر ، اور کھی کھیے ہیں تو اس طرح کرا پی بات کرتے ہیں تو کسی خودس کی خودس کے خودس کی بیا در کی تی خود کی گئی ہا ہے کہ کے خود کی ترق اور باتی سب می خود ای گئی ہا ہے کہ کی خود کی ترق اور باتی سب می خود کی ترق اور باتی سب می خود کی ترق اور باتی سب می خود کی گئی ہا ہے کہ کی خود کی ترق اور باتی سب می خود کی گئی ہا ہے کہ بیان ور کی ترق اور باتی سب می خود ای گؤر ہے ہیں تا کہ خود کو برتن اور باتی سب می خود ای گؤر ہے ہیں تا کہ خود کو برتن اور باتی سب

مسلمانوں کو خلط قرار دے علیں۔اس طرح عوام الناس کی سادہ اوی وئم علی کا فائدہ اُنھائے ہوئے "قرآن وسنت' کے نام پراپنے سنک وموقف کی تبلغ کرتے اور اپنے ساتھان کے متابع دین کو مجسی داؤیر لگاتے دیے ہیں۔

ہمیں ان لوگوں کے فروی سائل میں اختلاف ہے کوئی شکامت نہیں ۔اس لئے کہ وہ مسائل ہیں ہی ایسے کہ ان میں ائم جمتندین بلکہ حضرات صحابہ رکزام میں بھی تحقیق کا اختلاف ہوا ے۔ان بیں سے ہرایک نے اپن تحقیق کی بنیاد پر کس ایک پہلوکور جے دے کرا مقیار کرلیا ہے۔ غیرمقلدین بھی اپنے عنماء کی ترجع کی بنیاد پر کسی ایک پہلوکوا گرافقیاد کر لیتے ہیں تواس کی شکایت کی کوئی وجہایں۔ شکایت صرف اس بات کی ہے کہ تیرجو یں صدی کے اوافریس بیدا ہو کر تیر وسوسال کے کروڑ وں فرزندان اسلام اور علما و کرام کو تمراہ اور مشرک قرار دینے کی ندموم سعی اور نایاک جدوجبد کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ پھرستم یہ کہاہے کوسٹی اور اثری بھی کہتے ہیں۔ آپ سوچنے کہ سلق سلف كى راه چلنے اور انباع كرنے والے كو كہتے بين باسلف كوبدنام كرنے اور بے بود والرامات الگانے والے کو؟ مسلماتوں کے ساتھ ان کا طرز سلوک ایسا ہے جیسے کوئی مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ ان کی تفتلوا ورمسلما لول محسوا داعظم کے ساتھوان کے رویہ واضح طور ير مجما ياسكنا هي كدووا في شي بحرجها عت كعلاده عالم اسلام بس كي كومسلمان أيس مجعة -اي وجدے آج کل عام طورے ان کا طریق اختلاف اور طرز تنقید سوتیانداور بازاری تنم کا ہوگیا ہے۔ ان كے عوام اپنے كو وقت كا امام بجھنے كئے بيں اور ائمہ تو ائمر ،حضرات محابہ كرام كى مقدى جماعت يرتك ب باكاند تملكرنا" الل حديث مون كاعلامت اورنشاني مجما جائے فكا ب-

ان کواگر ایم کرام کی تحقیق پراظمینان ندتها تو وہ اپنی تحقیق پرگل کر لیتے ۔ کیکن الحمی بیدت کس نے دیا کر وہ اپنی علاوہ سب کو کھر و کر او قر اردیے تکیس ؟ اور آج کل تو اسلاف وائمہ پرطعن و ایم اور اپنی ما دب اساف کیدر ہے ہیں کہ حمل طرح اپنی ما دب اساف کیدر ہے ہیں کہ حمل طرح اپنی ما دب اساف کیدر ہے ہیں کہ حمل طرح اپنی مقالہ ین کو دو ت ایمان وے دہ ہیں ۔ موسوف کی کیشیں الحی امتوات سے اسلام کی دور ت دی ہیں۔ اس مقالہ ین کو دو ت ایمان وے دہ ہیں ۔ موسوف کی کیشیں الحی امتوات سے محرک پری ہیں۔ اس مالوں ہم اسکور ہم اسکیل علاوہ ہم کری پری ہیں۔ اس مالوں ہم اسکور ہم اسکور

تشنیق اور تصلیل و تخفیر کا یہ سلسلہ افسوس ناک بلکہ شرم ناک حد تک بزوہ دِکا ہے۔ محراس پہم اللہ جہا ہے۔ جہا کہ جہا کہ جہا ہوت کے سر براہ و پہنے اسلہ افسوس ناک اللہ میں ہوت لگا کراس طرح چہنے ہیں کہ کو یہ سانپ مونگہ گہا ہو۔ اور باتوان کا خشاء بھی ہی ہوگایا پھر حسن ظن سے کا مرایا جائے تو یہ کہا جا سائٹ ہے کہ وہ معزوت ترک تقلید کا مسئلہ انتخا کر جا بلول کے ہاتھوں میں پہنچا دینے کے بعد صورت حالی کو از قابور فرقہ محسوس کر کے بے بس ہو بھے ہیں۔ ورشہ ماشی میں اس جماعت کے اعدا لیے حال کو از قابور فرقہ محسوس کر کے بے بس ہو بھے ہیں۔ ورشہ ماشی میں اس جماعت کے اعدا لیے اس جا بھی موجود ہے جن کی شان علم سے ان پر و قار و شجیدگی اور دیا نت وانعماف پہندگیا کی جا ور اور حاد در سے نظے اور جرائت ہے جا ہے کام لینے کو نہ صرف بیرکہ ناپہند کرتے بلکہ اور مادی تھی۔ اور خواس کے انجام بدے ورائے بھی در ہے تھے۔

المارے علی اختیا فات کو اخیاز رہا ہے کہ فروق مسائل اور ذیلی اختیا فات کو لے کرا ہا اور عوام الن کا کا وقت خواہ کو اف ان نے نہ کیا جائے۔ ہاں بھی ضرورت پیش آئے تو ہی ضروری وضاحت پراکتفا کیا جائے ، لیکن اس کے ساتھ ہی ہی ہمارے علیاء کرام کی شان اخیازی ہے کہ جب معاملہ فروج ہے آگے بو ہر اُصول تک بینی جائے اور اختیا ف، عداوت وفضائیت کی شکل اوقتیا رکرنے نے اوران کی وویل است کی اجامے کی اجام کی اجام کی اجام کی اختیا کی اورائی کی وویل است کی حقیا ہا ہے ۔ جس کی اجام کی اجام کی اختیا کی اختیا کی اختیا کی اختیا کی اورائی کی وویل ہوئے ہوا ہے اور ترکی برترکی جواب دیتے ہوئے ہوا ہے واللہ مثالات کی حقیقت وادی کی موری جائے ہیں کہ نجا کر پھر کی جواب دیتے ہوئے ہوا ہو کی مثالات کی حقیقت وادی کا خیوج ہوئے گئی تو جا ہے کہ علم کو خوب پھیلائے اور جہل کا مقابلہ موجود ہیں اور بدھات کا شیوع ہوئے گئی تو عالم کو جا ہے کہ علم کو خوب پھیلائے اور جہل کا مقابلہ تو تو تو نام کی جوجاد ہیں اور بدھات کا شیوع ہوئے گئی تو مرورت محسوس ہوئے پر احباب کے اصراد سے یہ تو تو تو باتھ کہ مضمون کھا گیا ہے ، جوا گلے صفحات میں شدید ضرورت محسوس ہوئے پر احباب کے اصراد سے یہ مضمون کھا گیا ہے ، جوا گلے صفحات ہیں شدید ضرورت محسوس ہوئے پر احباب کے اصراد سے یہ مضمون کھا گیا ہے ، جوا گلے صفحات ہیں شدید ضرورت محسوس ہوئے ہوئے بر احباب کے اصراد سے یہ مضمون کھا گیا ہی ہوئے کہ محسون کھا گیا ہے ، جوا گلے صفحات ہیں بیش ہوئے کہ مارک کے مقید خابت ہوں۔

ا اکارین مشد کا حال بید یک کی افریک و حاتی ارداوالد و اکار علیاه دو بند، بلک اکریمی و بن اورعلاه دیائین پرزیان
دمازی اور کیک ملول پرتماش کی ہے دیے بین اورا ہے کا رکنان کو حدودانش ف واخل کی کوئی تلقین نیش کرتے کا کنان کو حدودانش ف واخل کی کوئی تلقین نیش کر ہے کا کئین جب کرم کنڈوی ایل بی جاعت کے ایک ایم ساتھ برسلوکی کا فریق کی فریق کی از جائن ایم اکثریت کی فریت الحق کا انتظاد و یاد کی اورا بل ہے کی کا دار بلا مجان محدودانشلاف کی دھایت کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے نعرت الحق کا انتظاد کر لینے کی صوفی ندیا تھی بین کا دار بلا مجان کا محدودانشلاف کی دھایت کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے نعرت الحق کا انتظاد کی دھایت کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے نعرت الحق کا انتظاد کی دھایت کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے نعرت الحق کا استحداد کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے نعرت الحق کا استحداد کی تعلیم و بنا اور مرکز سے ہوئے کی دھایت کی تعلیم کی دھایت کی تعلیم کی تعلیم کی دھائے کی دھائے کی موزن نا الحدید با

## تفليد كي ضرورت

۳) قرآن وحدیث علی جب انتداوراس کے رسول صلی الندعلید دسلم کے اتباع کا واحد ذریعہ بیں اور جم ان کی انباع کے مامور و پابند ہیں تو انتد تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان زرائع کی اپنی خاص محرانی و آر ہیر سے قرآن وحدیث کی حفاظت وصیانت کا سامان فرمائے ۔ چنا نبچہ قرآن کریم اور

مجهره تواتره شابدیں۔

ا شرع العقيده المحاوير معلى عام عبد ا ع مكنو (المعدر على عالم عبد ا

حدیث شریف دونول علی کی حفاظت کا اللہ یاک نے و مدلیا اور میدونوں عوم و و نہ نہوت ہے اب تک برتم کی خرو بروے محفوظ جو کر اس طرح نعتل جوئے ہیں کہ عقاء عالم کی عقلیں حیران اور اعتراف و تنظیم پر مجبور ہیں۔ (چون کہ بینفصیل کا موقعہ نیں اس لئے جھیں شریحے ہیں آتے وہ تہ و بین قر آن و مدیث کے عنوان پر کئی گئی تفلید ہے اس دادک تقلید ہے اس دادک تقلید ہے اس دادک تقلید ہے اس دادک تقلید ہے اس دادک تعلید ہے دائی دور کی اس متناز کر دیا گیا ہے کہا انکار کی مخوان میں دی انہارا مخاطب جو طبقہ ہے و اس بات کا مخوان کی اس بات کا مخوان کی اس بات کا مخوان کی خوان کی شرود ہے ہی گئیں ہے۔ ) اس بات کا مخوان کا کا م اور حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کے احکام مجموعی طور پر انسانی زندگی کے اس مانہ تعدال کا کا کا م اور حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کے احکام مجموعی طور پر انسانی زندگی کے انداز میں کے احکام مجموعی طور پر انسانی زندگی کے ایکام مجموعی طور پر انسانی زندگی کے

۱۲) الله تعالی کا کام اور حفرت محم ملی الله علیه وسلم کے احکام جموی طور پر انسائی زندگی کے انفرادی واجع کی تمام شعبوں کوشا مل اور ان کی کلیات وجزئیات کے حال ہیں ، تاہم ان کا نزول و صدورا جا کہ یکیا طور پرتیل ہوا بلکہ قدر جی و قدر جی طرز پر ہوا ہے۔ چنا نچرقر آن کریم کے نزول اور حضرت محم ملی الله علیہ وسلم کی تعلیمات و تشریحات کا دور پور ہے تیس (۲۳) سال کی مدت طویلہ میں پھیلا ہوا ہے۔ بادجود بکہ کفار نے قرآن کریم 'عملہ واحدہ ''نازل ہونے کو ہوا انجاز بحص کو اس کا مطالبہ کیا تھا تھا واحدہ ''نازل ہونے کو ہوا انجاز بحص کراس کا مطالبہ کیا تھا تا محم الله تعالی کے ان کے اس مطالبہ کو نامعتول قراروں کرقد دیجی کر تیب بیل جو کو تائم کراس کا مطالبہ کیا تھا تھا ہو ہوں کہ دور بیل ہو کے نیوں کہ وہ ہندوں کے زیادہ مناسب حال تھا ۔ مختمر ہے کہ قرآن و حدیث بیل جو احکانات نہ کو دیجی میں اور بیل کھی کی در تھی کی کامی ہے۔ ای وجہ سے نزول قرآن کے پور سے تیس (۲۳) سالہ جمداس کی ابتداء و احکانا حالت اور بالخصوص و کوت محمد کی ابتداء و اختیا ، احوال و کوائف ، مواقع و و قائع ، تبجیرات و اصطلاحات اور بالخصوص و کوت محمد کی کامیت معروف ''کی معروف'' کی مدوسی کی کوئی کی بات ہے۔ معروف'' کی مدوسی کی کوئی کوئی کی بات ہے۔

۵) یہ جمی ایک حقیقت ہے کہ بی پاک صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ رکرام کا دور دین اور صفات و اسلامی کی عملی تصویر موسے کے اعتبارے جامع ترین اور کامل ترین دور تھا۔ جب تک آپ موجود

ن و کھٹے ، مولا ہمن ظراف کیال کی تدوین صدیث ع الفرقان ۲۴

تنے سے وطاعت آپ کے بروانوں کا شیوہ تھا اور آپ واٹھا کے بعد بھی عوام محابہ ضرورت کے مواقع پر خواص محابہ کے علم وفقہ کا اعتبار کرتے رہے۔ آپ واٹھا کی طرف کی نفط بات کو منسوب کرنا یا دین میں نفسا نہت اور جواد ہوئی کوراہ و بناوہ اوگ کو باجائے بھی ندیتے۔

اس کے بعد ہے جیے جیے آپ کے دور ہے دوری ہوتی گئے مسلمانوں ہی آتام مفات باسلامیہ منتخل ہوتی ہی گئے مسلمانوں ہی آتام مفات باسلامیہ منتخل ہوتی ہی گئے گئے ہی اورانیا ہونا فطری و تنویخ المرتھا۔ چنا نچ آپ ہی آتا ہے فوائٹ کے دھیرے مشمل قرون المشرکو فیرالقرون قرار دیا۔ حدیث دیا نت ہی صفت دیا نت وامانت کے دھیرے دھیرے زوال پذیر ہونے کی فیرد نے ہوئے آپ ہی نے فرایل : "آفر ہی ایسادوراً جائے گا کہ لوگ بورے بورے قبیلہ میں ہے ایک آوٹ فیم کا تعارف دیا نت مار ہونے کی حیثیت ہے کہ وائٹ کے دیئیت ہے کہ وائٹ کی حیثیت ہے کہ وائٹ کے دیئیت ہے کہ وائٹ کی حیثیت ہے کہ وائٹ کی مدا تھ ہوئے دور یوٹ ہرارسال تاریخی تجزیرا نے والا دور کی مدا تھ ہوئے دور یوٹ ہرارسال تاریخی تجزیرا کی مدا تھ ہوئے کہ ورد میں مال حالفاری پیشی کی دائن ہی وسعت و گیرائی و فیرد کا بھی ہے کہ فیرالقرون کے بعد ہے مرد زیانہ کے ساتھ ساتھ ہی شفیل امت میں قابل لوائل حد تک انحطاف کا فیار ہوتی جاری ورد تی ہوئے ہوئی جاری ورد تی ہی دور تی ہوئے ہوئی جاری ورد تی انہ کے ساتھ ساتھ ہی شفیل امت میں قابل لوائل حد تک انحطاف کا شکار ہوتی گئی اور ہوتی جاری بیاری ہیں۔

۲) الله تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے اپنی سب محکوفات کو یکسال قوت کا مالک کھی بنایا ہے۔
ہرجش محلوق جی خور کیجے اس کے الواع اور ہر لوع کے افراد کے ماجین استعداد وصلاحیت جی خما یاں اور واضح فرق موجود ہے۔ ہر درخت برابر پھل نہیں دیتا۔ ہر لکڑی کی قوت ایک جسی نہیں ہوتی ۔ ہر پھول کی خوشیو مساوی نہیں ہوتی ۔ ہر زیمن کی پیداوار برابر نہیں ہوتی ۔ ہر جگہ کا یافی ایک قوت ولذت کا کہیں ہوتا ، ہر ستارہ کا تجم اور دوشی پرابر نہیں ہوتی ۔ ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہوتی ،
ہراکی کی بینا کی ایک جیسی نہیں ہوتی ۔ ہر ایک کا ہا شر ایک طرح کا نہیں ہوتا ، ہراکی کا حسن جدا ہوتا ہراکی کا حسن جدا ہوتا ہراکی کا میں خوا ہوتا ہو ایک کا ہا شر ہوتا ہے کہ اللہ تعنیٰ مین نہیں ہوتا ، ہراکی کا حسن جدا ہوتا ہو خور و ۔ بے شار من ایس جی جن میں جن سے صاف فلا ہر ہوتا ہے کہ اللہ تعنیٰ نے اپنی حکمت بالغہ و مصافح کو وجہ ہے ۔ بالشب

وويد بركائنات اور قيوم الارض والسماوات ہے۔اس كا كوئى كام تعكمت سے خال نبيس ہے۔ يك جس طرح اس في تمام محكوفات كي استعدادول وصلاحيتون بس كي بيشي كافرق ركها باس طرح السائي صلاحيتوں جن بھي اس كابية انون جاري وظا جرہے، چنانجداس نے علم وقيم عقل وخروج سيمي ایے سب بندون کوایک ای سطی بنیل رکھا۔ارشادر بانی ہے: طوق کل ذی علم علیم " "ہر سأ دب علم ب بواعالم موجود بي - نيز دعزت ملى الله عليه وسلم في ايك مرتبه محاب كرام عفر مايا المنسى منكم أو لو الاحلام و المنهى للم من عد جواوك ما حب أيم ووائش إل اوه تمازين جمه ے قریب کھڑے اوا کریں۔اس کے علاوہ بے شارمٹالیس ہیں جواس تقیقت کے عندالشرایعت مسلم ہونے میردال ہیں کہ علم واہم میں مب مسلمان برا برنہیں ہو سکتے ،فرق مرا تب یا یا جا تا ہے۔ 2) دین کے احکام عیوری طور پر دوطرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو بالکل واضح ، عام قبم اور حکم این جنعیں بڑھنے کے ساتھ ای کوئی زبان دال بغیر کس حاجت تشریح وتو منبح کے باسانی مجھ سکتا ہے۔ اس من ایمانیات نیخی عقیده تو حید در مالت و آخرت اور حسن اخلاق و عادات ای طرح حسن معالمت ومعاشرت ، ہندگی دعبادت کے عام احکام وغیرہ شامل جیں ۔ برا حصد ین کا ایسانی ہے اور بعض احكام منشاب ممثل المعافى ، يا بظا برسنه وض إلى حضي برصف ياسف ك بعدايك عام آدى علم وہم کی کوتات کی وجہ ہے أم محصن کا شکار ہوجاتا ہے۔ ندوہ کوئی مغموم تعین کریاتا ہے مناتعارض کو دوركرياتاب، ندى ان كانتف كل الماش كركان يراها قى كست ركمتاب، كول كداس ك ما من است السلسال تمام باتي به يك ونت موجود فين بهوتي -الراشم بس حلال وحرام ، طهارت و المجاست ، نکاح وطلاق اور و محرمعا طات وهما دات کی بہت ی جزئیات داخل ہیں ۔ بیدومری مشم ب جو جامل تو جامل، عام را مع كنصة وى كى دسترى على بابر ب-اس كے لئے كى رائ فى انعلم،قرآن وصدیث کے ماہراور حرنی زبان وادب برقاور، ساتھ بی دیا نت دارد پر ہیز گارعالم دین كاضرورت موتى ہے۔جو ہرمئلد ميں اس متعلق تمام نصوص وان كى ورائى ورواتى حيثيت اور

<u> ايست 21</u>

ع منم كذاني مكنوة صلى ١٩٨ جلد ١

استدلالی قوت کی انہی طرح جینان بین بیں اپنی بساط ہر جہدوئی کرے تائ ومنسوخ ، مقدم و مؤخر، اسباب, تریج اور و جو ہو نئی وظیرہ جینے اصول کے اربحہ ان کی شرقی حیثیت کو تعین کر سکے اور خلاف و تعنا و خلام کو دور کر سکے ۔ چہن نچارشا و ہے : '' جس شخص نے بغیر علم کے فقوای دیا تواس کا و بال اس پر ہے''۔ کبی معلوم ہوا کہ احکام و بن کی اس دوسری شم کو بجھنے کے لئے بور علم وہم کی خرورت ہے ، یہ کام نہ برخص کے بس کا ہے ، نہ ہی برخص کو اس کا منظف بہنایا جا سکتا ہوا سکتا ہوا ہوا کہ ایس دوسری شم کو بورے نظام میں مورد سے ، یہ کام نہ برخص کے بس کا ہے ، نہ ہی برخص کو اس کا منظف بہنایا جا سکتا ہوا سکتا ہوا سکتا ہوا ہوا کہ برخی کی جاتا تو تکلیف مالا بطاق ہوکر پورے نظام معیشت کی بہنی کا سب بوجا تا اور کار خانہ عالم کا نظام بی شب پڑجا تا ، اس کے اس کو عاد ڈ نامکن معیشت کی بہنی کی سب بوجا تا اور کار خانہ عالم کا نظام بی شب پڑجا تا ، اس کے اس کو عاد ڈ نامکن مقدم مقال کے اس کو عاد ڈ نامکن و لیندو و اللی الدین و لیندو و اللی الدین و لیندو و اللی الدین یو سنہ طونه فو میں آیات اس مقدم اللدین یوست بطونه منہم کو میں آیات اس مقدم کی بیت کائی ہیں۔

۸) جب الی بات ہے کہ قرآن و صدیت بل و کھا دکام و سائل ایسے بھی ہیں کہ معمولی و القنیت اور سلی بات ہے کہ قرآن و صدیت بل و کوئیس بایا جا سکتا اور سے بھی مسلم ہے کہ جر مسلمان اپنے اندر بہت زیادہ ملی استعداداورونو رعلم وقع پر ائیس کرسکتا آو او زبا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر بہت زیادہ ملی استعداداورونو رعلم وقع پر ائیس کرسکتا آو او زبا ہے کہ ایک وہ جو مختوطم ووائش رکھتا ہے۔ وہ مراوہ جو علم دین کی تفصیل اور دائل و نظائر کی وسعت کا حال ہے۔ اب طاہر ہے کہ علموں کے دومراوہ جو علم دین کی تفصیل اور دائل و نظائر کی وسعت کا حال ہے۔ اب طاہر ہے کہ علموں کے لئے ایک صورت بی وین پر تابت قدمی واستقامت اور جر طرح کی گرائی ہے تفاظت کی صورت کی جو اس کے اور پر خوری کی آمرائی سے تفاظت کی صورت کی جو اس کے اور پر خوری کی آمرائی سے تو اور ان علما وہ یک اور اس کے اور ان کی استفاد کی استفادہ اور ان کا فریفر اور ان کا در سے اصطلاح میں اس پہلے طبقے کو مقلد دوسر سے کو جہتد کہتے ہیں فداور سول کا فریفر اور اکر تار ہے۔ فقد کی اصطلاح میں اس پہلے طبقے کو مقلد دوسر سے کو جہتد کہتے ہیں فداور سول کا فریفر اور اکر تار ہے۔ فقد کی اصطلاح میں اس پہلے طبقے کو مقلد دوسر سے کو جہتد کہتے ہیں فداور سول کا فریفر اور اکر تار ہے۔ فقد کی اصطلاح میں اس پہلے طبقے کو مقلد دوسر سے کو جہتد کہتے ہیں فداور سول کا فریفر اور اکر تار ہے۔ فقد کی اصطلاح میں اس پہلے طبقے کو مقلد دوسر سے کو جہتد کہتے ہیں فیاں منطور اور اور اور ان کو ان کو تند کی اصطلاح میں آئیات اور ان مدان شفاء العمی افستور ال

ع الحوب ١٩٢٢ من الحوب ١٩٢٤ ع النساء ٨٣ من المحل عام ١٣١١ مناء 9) ان تمام تغیلات کے بعد تقلید کی تعریف ما حظہ مینے:

(الف) المتفليد. عبارة عن الباع الانسان غيره فيما يقول اويفعل ، معتقدا للحقية فيه من غير نظر و نأمل في المدليل . يركي تقليم الرت بآدي كالبي غير كل للحقية فيه من غير نظر و نأمل في المدليل . يركي تقليم الرب كالرب كالمراب كالرب كالمقاد كا وجد والمراب كوركم افيراتها كرايا - قول يالموركم المدير كالمرب كالمرب كالمرب المعمل على قول من الاحجة له بالاحجة المراب المتقليد . المعمل على قول من الاحجة له بالاحجة المراب المتقليد . المعمل على قول من الاحجة له بالاحجة المراب المتقليد .

ا زنال سخ ۱۷۵ جر ه

ع اس کے علاوہ کوئی واسری صورت مختمن عی نہیں جٹی کہ فیر مقلد مطرات کے بال بھی بھی ہوتا ہے کہ ان کی موام نہ ہرسنلہ کی خواجھیٹن کرسکتی ہے اور نہ بی اپنے علما و پراعتا و ہے گریز کرسکتی ہے قرق صرف میں ہے کہ و اتھا یہ کریں تو جیو ہے اور بھے کریں تو سرام شرک و کفر م کوئی حدید اس نظام و جنمل کی ؟

میں وجہ ہے کہ اکثر علاءِ اسلام اور ائر دین نے اس ضرورت کوشلیم اور اس کے موافق عمل کیا ہے۔ اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوراً مت کا اس پر اتفاق وا جماع کے کہوام الناس کے لئے سب ہے اسلم وتحفوظ راستہ تقلید ہی کا ہے اور یہ کہ تقلید ، قر آن وحد بحث تعافی صحاب اور عشل سلیم کے ذریعہ ٹا بت وواضح ہے ، اس کی تفصیل ہمارے علا وقے چھوٹی بوئی آیونی میں کوئی تعسب سے آزاد ہوکر دیا تت والمانت بھی کردی ہے۔ وہ مطبوع ہیں اور ہر دو کا ان پر دستیا ہے بھی تعسب سے آزاد ہوکر دیا تت والمانت کے ساتھ ان بر سائل کا مطالعہ النا والنہ تعالی سر مدیسے میں تا بت ہوگا۔

10) گذشته تفصیل ہے اتن بات تو سجھ میں آئی کہ تظیدنہ کفر وشرک ہے نہ بدعت و صفالت ، بلکہ ولائل مقلبہ و نقلیہ سے تابت ، اہم وینی ضرورت اور ثبات علی الحق کا محفوظ ومؤثر وسیلہ و زراجہ ہے۔ اس کے بعد شاید ایک سوال روجاتا ہے وہ یہ کہ تقلید واقعی اہم اور ضروری سی محرکسی ایک امام

لے راوامترال صفی ۵۳-۵۳

جہد ک تقید کی یابندی کیون ضروری ہے؟ مقلد کوا عقیار ہے کہود جب جس کی جا ہے تقلید کر لے۔ سوائل کا جواب سے ہے کہ جائز تو دونوں صورتی جیں اور تعالی صحابہ و تابعین سے عابت بھی۔لیکن آپنورکریں کے توسیحہ میں آئے گا کہ تقلید کی دواہم مسلحیں ہیں: ایک شارع کے سیح منشاء برعمل آوری ، دومرے جوا و ہوں کے شکار جوجائے سے حفاظت ۔ تقلید مطلق کے ذراجہ غیر جبتدین کے لئے جہل مسلحت کا حصول ممکن ہوگا۔ مرتجربہ وتعامل عام سے جب بید ہات مختل ہو کی کہ ہوا و ہوں کے عموم اور دیا نت وا مانت ورع وتقویٰ کی دن بددن کی کی وجہ سے امتاع وین کے بچائے اتباع نفس ورائے کے خطرات بور محتے میں بلکہ دوز افزوں میں --- جب کہ اسمام ا تباع ہوئی و ہوں کوخطرنا ک مبلکہ قرار دیتا ہے۔قرآن و مدیث بیں اس کی شاعت و خبافت كِمْ ت واروم ولَّى بـ الله تعالى كاارشاد ب فعَلَف مِنْ م بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَاعُو الصَّاوْقِ وَاتَّهُ عُوا المَشْهِوَ ابْ فَسُوفَ يَلْفُونَ غَيًّا عَيْدَ الْمِيلِ كَ بِعِدِ مِم السِّينَا طَلْف أوك وجوديس آ مي جنمول نے نمازون کوضائع كيااور خواہشات نفسانيد كدديثے ہو مئے سوعقريب يد علي ين دافل كة جاكي كي الخائرة صديث ياك ين اعجاب كل ذى داى بواليه "كو علامات قیامت میں شار کیا میان مور در اسع الم کوم لیکات وموبقات میں سے فرمایا کمیا ہے ---اس کئے آمت کواس موذی مرض ہے بیانا جی بہت ضروری تھا۔ جس کے تیجہ جس وین و قد ہب کا اتاع فتم بوكر موائے نفسانيكا بازار كرم موجاتا ہے اور اللہ ورسول الله كا حكامات مول برك ، موقعہ برتی اور تاویلات باخلہ کے ذراجہ کھیل تماشہ بن جائے ہیں۔ (جس کی واضح اور خطرناک و شمرم ناک مثالیں مضمون کے دوسرے جے بیل آپ ملاحظہ فرمائیں سے ) تو بعد کے نہا ہے بردی دوراندلٹ اورمعالمہنی سے کام لیتے ہوئے قرآن وحدیث کی روشی مں اُمت کے لئے تعلید شخص كو سنة اللدويعه "لازم اور مرورى قرارو يديا جس يرأمت كينا مرام كاسلفا وخلقا جاع بوكيا اورتواتر وأوادث كراتها أج تك قائم برف الحمد الله على نعمانه الشامله والاء ٥ الكامله

24 201

ال) ادهر پجور مدے مسلمانوں کی ایک جماعت کی جانب ہے جس بیں بعض اہل علم وضل اوراكثر كمعلم وغيرمعتبر معنرات شامل بين تلليد كالمدمسئة بزي شعدوعه بلكه غلووا فراط كے ساتھ أشايا جار باہے۔ کو ہرز مانہ میں نا قابل نحاظ چند علا و انقس تقلید " یا" تقلید شخص" کی ضرورت کے عالف و منظر رہے الیکن ان حضرات میں اعتدال تھا اور وہ اپنی تحقیق میں معذور تھے۔ پھر ان کا طریق اختلاف بجي بهت حدتك مخلصانه ومنصفانه مواكرنا تقار نيز و ولوگ مقلدين كي تقانيت ،ائمه مجتمدين کے عالی مقام ، وفور علم اور مخلص فی المذہب ہوئے کے ندصرف بدل و جان قائل نتے بلکان کے احررام واكرام وتعظيم مقام من كسي فتم كى كوتانى يا كم ظرفى سے كوسول دوراور بے تہذي و باد بى ے بخت نفور تنے بھراب اس جماعت میں ایک ایسا کم فہم ونا مجھ طبقہ و جود بھی آیا ہے جومبادیات دین واُصول وین ہے تطعانا واقف اور بالکل علمی ذہن ومزاج کا حامل ہے۔اس کے بجہ بجہ کا حال یہ ہے کہ چند صدیثیں ، چند محدثین کے نام ، چند مسائل کو لے کر اُمت میں تفریق وانتشار تعسیق و تخفيرا درايي علاوه يورى أمت اسلامية وبمحى مشرك مبعى يبودي اوربعي ائمدك يجاري اورضدا جائے کن کن الزامات ہے نواز تے رہیجے ہیں۔ مجمع وشام کا مشغلہ اور زیان وقلم کا استعمال ائمہ کرام اورعلاءِ عظام كي توجين كے لئے وقف كئے موئے ہيں۔ جانے والے جانے بوجعے اور نہ جانے واللے انجائی و نا دانی میں وہ مندشکا فیال اور خامدز ور بال دکھار ہے ہیں کہ تروسر پید رعی ہے اور دین دویانت کا جناز ونکل رہا ہے۔اخلاق وشرافت سرنگوں ہو بیکے جیں اور جب سے عرب ممالک کے چندآ زادخیال وایاحیت بہندعا وان کے ہاتھ لگ سے اور جال میں پیش سے تب ہے تو کیا كن إن جهالتون كي كوئى حدب ندائها و وباتين من آميمقل كرون كاجن ب آب الارك ال داوے کا ثبوت یا کمی گے۔

ا الشدروس و تعدد كار كار المحاور با عنهارم قربات ال علما ورائلين ير جنمول في موام أمت كے لئے الى به ميرت فداداد مك ذريع تقليد كووا دب كر كے اس آزادى و بدراوروكا سے يجاليا ورندكيا جب كرائل و بن كالى وقت جناز واكل حميا موتا داراً من جميل خدا كابيد بن نقس برستون كا كملونا بن كر پنج بوتا و خرت ہے كرائن جنم كشا تجر بات سك بعد بحل الن الشدوالون ادر باك بازون كى جلائت على و باعد نكائى كار يوك احتراف ترك سے۔

بالوگ اپنے کو المی صدیت ، سلتی ، اٹری ، جمری ، مدنی اور خدا جائے کن کن ناموں سے موسوم کرتے ہیں ، گرفیقی صورت حال یہ ہے کہ بیاوگ حدیثوں کا نام ضرور لیتے ہیں گرائی فتخب و افقیہ رکر وہ حدیثوں کے ملاوہ ویکر حدیثوں پر شمل نہیں کرتے ، خواہ وہ احاد پیشر میجیحہ ان کیوں نہ اول ۔ سلتی کہلا تے ہیں گرسلف صالحین کے خت کا افسہ ہیں ، اثری ختے ہیں گرز کی صحالی کے اثر کو جو لی کہلا ہے ہیں گرسلف صالحین کے خت کا افسہ ہیں ، اثری ختے ہیں گرز کی صحالی کے اثر کو جو لی کر ان کو ہمری ختے ہیں گرز کی صحالی کے اثری کو جو لی کہا تو ت ہے گر اُسوہ جمری میں بندوستانی ، واقعہ میرے کہ جو حال ان کا اپنی نمیتوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے وہی اور ہو دی کے ساتھ ہے۔

1) الغرض دین پرتبات کی ایک و تقلید واتهای والی علی جے بغضل الله تعالی وجور جمهور علاء کرام دور مسلمالوں کے اسوادا عظم اسے افقیار کیا اور الحمد لله کریداوگ افلام وللہت کے ساتھ کی ب و تخلیت کے نظاو کے عطابی ، علم وراقین اتحہ بجبتدین اور مبیش المؤسنین کے اتباع کی برکت سے آئ تک برحم کی ب داوروی اور گرائی ، ب اولی و ب تبذیبی اور بررگوں کی شان میں مرکت سے آئ تک برحم کی ب داوروی اور گرائی ، ب اولی و ب تبذیبی اور بررگوں کی شان میں مرتبا فی کے جرم سے محفوظ وہ مون بین (عملی کوتا بیان علامه ویز بین ، اس سے مدود فالی بین ند جم ای اور جس قد رجمی ای اس اشفال ، موعظت ، تذکیر ، اصفاح فی است کی مسافی ، فرق باطله ضالہ کا مقابلہ مالہ کی اور جس قد رجمی ای اور جس قد رجمی ای اور جس قد رجمی ای اور جس فد رہمی ای وات کہ مور بی کا تحفظ بختم رید کر خواظت واشا صت مقابلہ ، الحاد وار آئد اور کی مواد ان ایک وارس ای جماعت حقہ اور ای مواد اعظم کے حصد جس اسلام کی جو بنیادی وظیم کے حصد جس اسلام کی جو بنیادی وظیم کے حصد جس

اس نے برخلاف جن او کول نے دوسری صورت ' خود مخاری و آ ذاوی' کوافقیار کیا ہتھلیدکو غیر ضروری بلکہ کفر وشرک کے برابر جرم مہجھا اور اس نہایت معقول و مقبول ، فطری اور ثابت من اکتساب دالٹ طریقہ کارکی نامعقول و غیر مشتر طریقہ سے مخالفت کرتے رہے ، تاریخ و تجربہ شاہد ہے کہ نامان کی مقلول نے بہت و برتک یاری کی ، پھودور کرنان کی مقلول نے بہت و برتک یاری کی ، پھودور اور بھی مسائل بھی شریع برت میں بالجبر ، دفع یدین ، قراکت ضف انا ، م جیسے چند

جزویٰ اور محض ترجیحی مسائل ہے ذرا آھے براھی تو پھر --- اللہ عی رحم فرمائے --- بیچارے اہمیں کے ندر ہے ، پھر جب اپنے کوان مسائل کے آ کے عاجزیام اور دیکھا کہ" سٹاروں کے آ کے جہال اور بھی جیں "تواللہ کے بیابندے بیلے ہے ہاگ، چر بخت کامی، پھر بدز ہانی برأتر آئے حدیہ کہ اتمدو علما وحی کہ صحابہ عظام کی شمان میں جرأت وحمتا فی ہے تک نہ چی سکے ، پھرانھوں نے بہت ہے مسائل میں تقلیدے کتراتے ہوئے بھی اجتہا دوتقلید کے جوگل کھلائے ہیں انھیں دیکورعقل حیران رہ بالی ہے۔ورامل عدم تقلید کا میں سب سے برامعترومفسد پہلو ہے۔جس نے اہا حیت واجازت كان بند وف والا باب كول ويا ب يصد ويمو بخارى كاترجمه باتحديس الكرائم كرام ومحاب عظام کاوز ن تو لنے اور کرون نامینے بر علا ہوا ہے۔ ندأ صول تغییر سے باخیر ہوتا ہے ندی أصول حدیث کی چھے شد ہد ہوتی ہے نہ سے کی فنی تعریف معلوم ہے ، نہ ضعیف کی تقیقت سے واقف اعمر اصرارید ہے کہ نقماء اپن رائے یول کرتے ہیں صدیت کے چمور کری لفت نی افغائے مجرم ہوئے ہیں اور امام اعظم ابوطنیفہ تو ان کی نظر عالی میں کسی حساب میں نہیں آئے۔ انھیں وہ عدیث سے ميدان مين اطفل كمنب المجيى النائي كالنائي التي تيارنيس - آج جيو في جيو في مكتبول من كسن ايج تم از كم حاليس احاديث توسناق دية إلى اور نام نها دايل حديثون - غير مقلدول - ك نزديك المام اعظم مرف متر وحديثون ي باخر تف فها حسوة عليهم وباللعجب اوران مفلس العلم . معيان وعلى بالحديث كي تجروى وكري كي مودت وال كارتعث مكن إن ت قلوب ير بهاد علم سے بہت شاق كذر ريا بواور ذين ير باد كران ابت بور با بوء اس لئے جم جاہے ہیں کہای جماعت کے حصلب اور پختہ خیال بررگان واکا بر کے تم سے اپلی جماعت کی تعریف وتعادف میں نکلے ہوئے چار جواہر یارے ناظرین کی ضدمت میں چیش کریں ، کیون کہ مشہورے: صاحب المبیت الموی بسافیہ اگر جہم بھی بے تیرمیں بھر کہتے کا زیاد وحق ان کو پنجا إوروه اليمي طرح كهديك بين ملاحظة فرماتين:

- نواب صدیق من خان صاحب جوان جماعت کے قابل اور صاحب تصانیف علاء میں ایج ایس ایج ایس کا ذکر کرتے ہوئے رقم طرازین :

"اس زماند میں ایک شہرت پہنداور ریا کارفرقہ بیندا ہوا ہے جو ہاہ جود ہر سم کی فامیوں کے قرآن و مدیث کے علم اوران برعمل کا دی ہے حالال کدائ فرقہ کو علم و علی اور اس کے قرآن و مدیث کے علم اوران برعمل کا دی ہے حالال کدائ فرقہ کو علم و علی اور اس کے و بین اور اس کے بات ہے کہ غیر مقلد بین کیوں کر اپنا نام خالص موحد د کھتے ہیں اور دوسروں کو (جو تعلید کرتے ہیں) مشرک کہتے ہیں و حالال کدریہ خودسب لوگوں سے بورے کر بخت متعصب اور خالی ہیں اور ا

اورا یک بوے غیر علای کم مولانا محد سین بٹالوگ فرماتے ہیں:

'' پہلیں برس کے تجربے ہم کو یہ بات معلوم ہو ل ہے کہ جولوگ ہے ملام کو معلام ما تھے جہتہ مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو معلام کر جیٹھتے ہیں، کفر وار مداو بنتی و فجور کے اسباب کے لئے ہے علمی کے ساتھ ترک تقلید برا ابحاری سبب ہے، کروہ الی صدیت ہیں جو ہے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مری ہیں ، وہ این نتائج ہے وری ، اس کروہ کے عوام آزا واور خود مختارہ ہوجا ہے ہیں اور این نتائج ہے وری ، اس کروہ کے عوام آزا واور خود مختارہ ہوجا ہے ہیں اور این نتائج ہے وری ، اس کروہ کے عوام آزا واور خود مختارہ ہوجا ہے ہیں اور این نتائج ہے وری ، اس کروہ کے عوام آزا واور خود مختارہ ہوجا ہے ہیں اور این نتائج ہے وری ، اس کروہ کے عوام آزا واور خود مختارہ ہوجا ہے ہیں ا

صحاح سنہ کے متر جم نواب وحیدالز ہال حیرر آبادی رقم طراز ہیں:

" فیر مقلدول کا گروہ جوا ہے تین الل حدیث کہتے ہیں، انھول نے ایسی آزادی
افتیار کی ہے کہ مسائل اجماع کی بھی پرداہ نیس کرتے ، ناسلف صالحین ، محابداور
" البیمن کی ، قرآن کی تغییر میں افت سے اپنی امن کو لیتے ہیں، حدیث شریف

میں جو تغییر آپکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے ، بعضے عوام الل حدیث کا بید حال ہے کہ
انھول نے صرف رفع یدین اور آمین بالجمر کو الل حدیث ہونے کے لئے کا تی

ع نطل في ذرمحان المنا صفي ١٣

ح الماعت المد عجره ٢ جد ١١

ع الغياً

-- ماہنامہ انگل حدیث اولی کے ایڈیٹرنے تواہد کھر کاسب پھو کیا چھاسانے د کا دیا ہے ارتاز واترین صورت حال سے واقف کرا دیا ہے :

" ہماری جمعیت مسلک کی دعوت وہلنے کے لئے بیس بلکہ و بید افتد اور کی ہوں کو بورا کو برا کرنے کا ذریعہ بن کئی ہے ،عوام کو بے وہوف بنایا جارہا ہے اور مسلک و برا عت کے نام اور منصب کا بلیک میل کیا جارہا ہے ۔ جس شخص کے باس جمعیت کا عبد و اور منصب ہو و و پہلے اس کے ذریعہ عرب دُنیا میں چانا ہے ، پھرا ہے کا عبد و اور منصب ہو و و پہلے اس کے ذریعہ عرب دُنیا میں چانا ہے ، پھرا ہے کا روبار کو وسیع کرتا ہے ، کیول کہ اس منصب کے ذریعہ و برا اور عرب شیور نے کی رسائی بہر حال آسان ہو جاتی ہے ۔ کیا گا ہے ۔ اور مسائی بہر حال آسان ہو جاتی ہے ۔ اس

ہاداموضوع ہے: "عدم تقلید کی دین معزیل " آپ فیصلہ یجنے اکابر غیرمقلدین نے ترکی تقلید کے معزوت و نقصانات کا جو تجزیدہ تجربہ پٹیش کیا ہے اس کے بعد بھی مزید کی وضاحت کی ضرودت ہاتی رہ جاتی ہے؟ کیا غیرمقلدین کی فکری و ملی مرائی کابیٹی میڈنشہ بینی مشاہرہ ترک تقلید کے ہرطرح معز ہونے کو تابت کرنے کے لئے کانی نہیں ۔ بات اب بھی نہیں مجھیل آئی تو آھے ملے ہدا تم ایسے چند داتی تجربات کرنے ہے لئے کانی نہیں ۔

میں نے مجد بوی شریف کے جن میں ایک غیر مقلدتو جوان کو یہ تفریر کے ہوئے سنا :

د و حنی لوگ رسول اللہ داللہ کی قبر پر آ کر انھیں زندہ بجو کر سلام کرتے ہیں اور الن
سے سفارش واستعفار کی ورخواست کرتے ہیں ، جب کہ قر آن مجید ہیں فر ما یا کیا
ہے اے بی لا آپ مردول کوئیں سنا کتے ۔ اب مجھے بنا ؤکہ مردول کے پاس آ کر

ع علم الل مديث من ١ ماري ١٩٠

ل مديث اورالل مديث صفح ١٠٢

اس طرح كهنا كيسے جائز ہو كيا؟"

صرف نظر اس کے کہ جمارا عقید واس سلسفہ بٹس کیا ہے اور کیوں ہے مصرف بد کہنا جا ہتا جوں کہ بیا انداز بیان اور کلمات محتا خانہ کس ذات عالی کے متعاق کے جارہے ہیں ،آپ اس کا تصور کریں اور محکرین تھید کی اس بے تبذیبی پرآٹسوؤس کے بجائے خون رو تھیں۔

٢) حرم شريف عي مين أيك دومر ع غير مقلدنو جوال كي تقرير:

' مسلمانو التباری و و نمازی جوتم نے حنی طریقہ سے بڑھی ہیں ایک بھی تیں ایک بھی تیں ایک بھی تیں ایک بھی تیں ہوئی ۔ ساری زندگی بر باد ہوگئی ، اب تو کم از کم نماز پڑھنا کے لو، بغیر دفع یوین کے نماز بی بیت اس کے علاوہ کی کوام ماننا شرک ہے ۔ اس کے علاوہ کی کوام ماننا شرک ہے ۔ سعودی حکومت کا سب سے بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ اس نے حرم کھ بیل سے جا رہ صلے فتم کر کے سب مسلمانوں کو ایک امام پر جمع کیا ، جب تک سعودی حکومت نے مجرحرام بیل سے جا رہ صلے ذکال کر تجرب میں جینی دسیے حکومت نے مجرحرام بیل سے جا رہ صلے ذکال کر تجرب میں جینی دسیے جب تک حرم بیل ہیں اواقعا'۔

میں ان ہفوات پر تبعر وہیں کرنا جا ہتا اس کئے آپ مرف نشان ذرہ جملوں پر فور کر کہتے۔ ۳) ایک فیرمقلدا مام مجد کی تغییر بالرائے ملاحظہ فرمائے :

" جونمازی چوٹ کئی ان کی قضائیں ہے، اس کئے کہ قرآن میں ہے: علیاں برائیوں کومنادی میں اس کئے ہی تو ہر لینا کائی ہے"۔

سم) الہی کی تفریر ہی فورے بڑھے ادرمردھنے:

"ان الله و ملنكنه (الابه) كاتر جمدوراصل بيه : الله تعالى في البخرشة كان الله و ملنكنه (الابه) كاتر جمدوراصل بيه : الله تعالى في المرقر آن أثارا م والمان والوتم السقر آن برقمل كروً".

و کھنے قالم نے اس بدترین من گفرن آوجید کے وقت ، عقل علم واقت سب مجھ بالائے طاق رکھ کریہودونصاریٰ کی طرح تحریف کتاب کا داکاب کیا ہے۔

- ایک غیرمقلد خطیب صاحب خطید جمود شی ادشا و قرمار ہے ہیں:
   انگرار بحد کو برقش کہنے والے کواپئے مند کی طہارت لینی چاہئے"۔
- ۲) حضرت عبدالله ابن مسعود جماعت محاب میں بڑے عالم وفقید سمجے جاتے ہیں ، تاریخ اسلام اور تاریخ صحاب سے ادفیٰ واقفیت رکھنے والا بھی اس بات کو انجی طرح جانتا ہے ، لیکن ایک فیر مقلد کے سامنے ان کی روایات بیش کی تشمی آو جواب ماتا ہے :

"ان كوچيوژو،ان كا حا فظ كر درتهاوه بهت باتوں كو بمول جايا كرتے تھے"۔

2) أيك صاحب كا قول ب : " تجم صلى الله عليه وسلم كوأخنل الانبياء كبنا جا تزنيل" - دب كه تسلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . " ولمقد فضلنا بعض النبيين على بعض . " ولمقد فضلنا بعض النبيين على بعض . " وقد قرقر آن شي موجود ب-

یداوراس طرح کی بے ثار باتی ہیں جو تفکلو کے دوران خود کا نوں سے ٹی ہیں یا بعض رفقاء نے ان کے تطبیوں ہے کن کرنقل کی ہیں۔ان زبانی تجربات کے علاوہ ان کے کتب ورسائل کے چندا فتا سات بھی ملاحظ فرمائے :

- (A) حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے ، ہرمسلمان کومعلوم ہے وہ اُم اُلومین ہیں اور ان کی پارٹ کی کے میاری کی شہاوت قرآن کر ہم میں موجود ہے ، لیکن ایک غیرمقلد عالم جناب عبد الحق بناری کی دیدود لیری ملاحظہ سے یہ '' اُنھوں نے (یعنی حضرت عائشہ نے) حضرت علی ہے جنگ کرکے ارتباد داگر بلاتو بدان کی موت ہوئی تو یہ کفریرموت ہے''۔"
- 9) حضرت عمر قاروق معانی رسول ہیں ، فلیفدوم ہیں اورا عاد بہ شریفہ یں ان کا طاعت کا تھے۔ میں ان کی اطاعت کا تھے موجود ہے ، نبی نے ان پر اعتاد کیا ہے اور ان کے قلب وزبان پر حق کے جاری ہونے کی بشارت دی ہے ، لیکن فیر مقلد بن کو ان پر اعتاد ہیں کو ان پر اعتاد ہیں ہے۔ نبی ان کے طریقہ کوسنت کہتے ہیں اور فیر مقلد بن ان کے طریقہ کوسنت کہتے ہیں اور فیر مقلد بن ان کے طریقہ کو بدھت عمری کہتے ہیں ، یہ قول طاحظہ کیجئے :

ال سورة البقرة عند العالم الله المعالم المعال

''سیدہ علی کے خود ساختہ تھرانہ عبوری دور کوخلافت وراشدہ میں شار کرنا صریماً ہدریائی ہے'۔ ع

۱۲) جنتی لوجوانوں کے سردار ، ریحانہ الرسول جگر گوشنہ فاطمہ بنول ، حضرات حسنین کرام الم جیسی قابل احترام مستیوں کی تنقیص وقد بین ہے اندال نامدان کا خالی نیں ہے :

" حعزات حسنین کوزمره محابہ بین شارکر ناصریحاً سپائیت کی ترجمانی یا اندهادهند تقلید کی خرابی ہے"۔ "

۱۳) زابدالامت ، محانی رسول ، حضرت ابوذر غفاری جن کی بوے بوے محابہ کرام عزت کرتے تھے ، فیرمقلدین ان کے احترام کے لئے آمادہ نیں ۔ نی اللہ کی تربیت اور شرف محابیت ، البی آبولیت ، سب کونظرا نداز کرتے ہوئے انھیں کیونزم سے متاثر قراردیا جارہ کے ۔

ع طريق توي ۱۵

ع شایدان دخرات کا مغیده شیول کی خرع یکی او گا کر بعض محاب نی کے بعد صراط مستنم سے بیک محے شے اور شایدا ک اوب سے ان دعترات کے فرویک محاب کرام کا قول واقعل جست تھی ہے۔ (اللّی جاملکال میں ۱۹۲) مع مقالات دوشدہ از تھیم فیض عالم صفی ۱۵ معید تاحس این بی از تھیم فیض عالم صفی ۱۳۲

### "ابن مبائے کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہوکر ہر کھاتے ہیئے مسلمان کے بیجھے اب لے کر بھاگ اُٹھتے تھے"۔ اِ

۱۱۳ محابر رام بھی بشر تے، انبیا و کی طرح معصوم کن افظا و نہ تنے ، ان سے باہ شہر نلطیاں ہو کمی الکین ان کا بچی تو بہر کر نا اور اس تو بہ کا مقبول ہونا قرآن و صدیت سے ثابت ہے ، ان کے لئے خلاف و اوب زبان وقلم کا استعمال بالا تفاق حرام و نا جا گزہے ۔ لیکن ایک فیر مقلد عالم کے ول کی بجڑائ ول اوب زبان وقلم کا استعمال بالا تفاق حرام و نا جا گزہے ۔ لیکن ایک فیر مقلد عالم کے ول کی بجڑائ ول اوب کی جو رہ کے کہ کہ وہ صحابی دسول افتا معرف اس کے محاب می کو دو کے لئے نگلتے تو مردوں کی فیر موجود گل سے فائد و اُنھا کر جنس زدو ہد معاش کی طرح حودوں کا تعاقب کرتا فیر موجود گل سے فائد و اُنھا کر جنس زدو ہد معاش کی طرح حودوں کا تعاقب کرتا فیر موجود گل سے فائد و اُنھا کر جنس زدو ہد معاش کی طرح حودوں کا تعاقب کرتا فیر موجود گل سے فائد و اُنھا کر جنس زدو ہد معاش کی طرح حودوں کا تعاقب کرتا

ای افراح معرت غادریا کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ ا "و مآزاد جم کی بر پیٹر مورت تھی"۔ "

10) ائد جرح وتعدیل فے الصحابة کلهم عدول کرتمام محابہ وقامل اعماداور عادل کمر مرتمام محابہ وقامل اعماداور عادل کم مرتمام سے تمام دیانت دارہ پاکباز کنم برایا ہے اور بی اہل سنت والجماعت کا جما کی عقیدہ ہے کہ محابہ تمام کے تمام دیانت دارہ پاکباز ادر صادق الغول سے ایکن غیر مقلدین اس حقیقت وصلیم کرنے کے لئے تیار نیس وال کا کبا ہے

و محالي كا قول قابل جست نبيل" \_ ع

قصہ مختم میرکہ بوری جماعت محابہ ہی فیر معتبر ہے، پھر جب اس محروم ادب جماعت کے سفاک ہاتھوں سے حضرات فغفا وراشدین الل بیت اطہار از واج مظہرات اور عامیر محابہ کرام کا وقار واعتبار نہ نج سکا تو این کے زد کے محدثین و نقبها وکس قطار وشار بھی آئے ہیں۔ خود جی مجعل المخاطب میں اسلے میں ملے میں اسلے میں ملے میں ملے میں اسلے میں اسلے میں ملے میں اسلے میں میں اسلے میں اسل

الى بالمرائد بال كام كابكرام كى كئے استعمال كرنے والدا الداؤ وكر الحجة كدائد دين أو كيا سجم كار ع تد برقر آن صفى ۱۲۵۰ جد ۱۳۵ م مع الى ج المكلل ۱۹۳

جاسکتا ہے! پھڑ بھی نمونۂ چند مٹالیس اس کی بھی چین کی جاتی ہیں۔

14) حضرت اہام ہخاری نے اپنی کتاب 'الجامع النجیح '' جس واقعہ اکک بینی حضرت عائشہ پر تنہمت والے مشہور واقعہ کو دوایت فر مایا ہے۔ اس کی وجہ سے الن پر' ایک فیر مقلد صاحب '' شعرید تہم ہیں۔ اس بڑاری کے اعتما وواستناد کی دھجیاں بول بھیر تے ہیں :

برہم ہیں۔ اس بڑاری میرے نزدیک اس دوایت کے معالمہ جس مرفوع اتقام

ان درامس اہم بڑاری میرے نزدیک اس دوایت کے معالمہ جس مرفوع اتقام

العنی نادان باکل میں ، اس لئے کہ علی اصطلاح میں '' مرفوع اقلم'' نابالغ بجے یا مخبوط الحواس آ دمی کے لئے مستعمل ہے۔

21) اہام رُندگ عظیم محدث ہیں "سنن رّندی" ان کی علی یادگار ہے اور محارج سند میں شافل ہے۔ دُنیا آج تک ان کا نام احر ام سے لیتے آئی اور ان کی سنن سے فا کدو آفعال دی ہے۔ ان کی سنن سے فا کدو آفعال دی ہے۔ ان کی سنن سے بارے میں مجی "فیر مقلدین" کی رائے معلوم کر لیکتے :

"معلوم ہوتا ہے کدا مام سلم سے بعد کسی سبائی نکسال میں انھیں (ان مدیثوں کو) محرا کیا ہے"۔"

جھے نہیں معلوم ہور کا کہ برمسئلہ میں صریح وی صدیث کا مطالبہ کرنے والے غیر مقلدین نے کس شف وکرامت کے ذریعہ بیا تکشاف کیا ہے؟

۱۸) ائن شباب زہری زہردست محدث اور پایے کے عالم ہیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ " تدوین حدیث" کا انھیں کوشرف حاصل ہے۔ ان کے قل میں ایک غیر مقلد صاحب نے ورج دین ایک غیر مقلد صاحب نے ورج دین انکشاف کیا ہے:

ور منانقین و کذا بین کے دانستہ نہ سی نا دانستہ بی سینفل ایجنٹ تھے۔ اکثر ممراہ سین منہیت و مکذوبہ دوابیتی ان کی طرف منسوب ہیں''۔ ع

ع صدایت کا نامت می ۱۰۹

ع صديقة كالنات عن ٨٠

19) الماسنت والجماعت بي قان الوكول كوية فنن وعداوت بجواً ب في بإهاي ال ك بالقائل دوافض اورقاد بالي بالى جاتى به بالقائل دوافض اورقاد باليول بي قلى تعلق و وعدروى وموت ومجت كن قدران عن بالى جاتى ب المقائل دوافض المورقاد باليول من بالى جاتى به الماسك بالماسك بالمساح بالمس

معنی ان اوگوں کے لئے رضی اللہ عند کہنا جائز جمیں ہے۔ بجیب بات ہے کہ اللہ تعالی تو بالا استنی تمام محا ہو وضعی اللہ عند م و وضو اعند فرمائیں۔ یوگ اللہ تعالی کو بیل سکھار ہے ہیں اللہ عند م اللہ عند م

ائ طرح حطرت معاویہ اور حطرت عمر بن عاص کے بارے ش کہتے ہیں :
" دونوں باغی اسرکش اور شرع سے " ۔ "

۲۰) قادیانی با تفاق اُمت کافریس بی بی الحدیثداس سے واقف ہے۔ لیکن معرات محابہ کرام کوفاس میا فی اور مرکش وشریر قرار دینے والے غیر مقلدین کا" قادیانی مرتدین "سے حسن ظن اور اعتاد کا کیا حال ہے؟ ان کے بوے عالم مولان ثنا والقدام تسری سے تنئے:

"میراند بب وعمل بدہے کہ برکلہ کو کے بیجھے اقتداء جائز مجھتا ہول، وہ شیعہ بویا مرزائی"۔ ع

نماز کی طرح وہ قادیا ٹی عورت سے نکاح کو بھی جائز کیجنے ہیں۔ ''میرے ناتعی علم بیل مرزائن سے نکاح جائز ہے''۔ ع

و يمحة اور ديدهٔ عبرت ب و يمحة إمسلمانول كيمواداعكم" الل سنت والجماعت" ب

كُنْ وَكُمِالَ جِاكَ بِيَنِي :

ع رسائل الم مديث عن ١٩٣٣ ع الينا الوبر ١٩٣٣ه

ع تزل الابرار عن عهه ع اخبارالل صديف ١٩١١م في ١٩١٥م --- کمنلی بلکہ جہالت و بے علی کے باوجود تقلید کو حرام قرار و ہے کر اعمل بالحدیث کے دو سے سے اور جس الحرح کے دو ہے ان بے چادوں کو مثلالت و محرائی کے جس دلدل میں پھنسادیا ہے اور جس الحرح کے شرمناک و خطرناک فقا و کل ان کے ذبان وقلم ہے صاور ہونے گئے جیں ، اٹھیں و کھے کرا بکے تلعی غیر مقلد عالم مولانا و اؤد غرز تو ی کیا جس کئیر پھنے دگا اور وہ اپنی جماعت کی اس خطرناک مورت مال پر اس طرح ماتم کنال جیں :

اس برما عن کی گری آزادی اور فرجی برماوروی نے اے کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس کی بند مثالیں آپ پہنچایا ہے؟ اس کی بعد برایک صاحب برموآدی اس تیجہ پر پہند مثالی آپ پہنچا منحات میں طاحظہ فرمالیں ۔ اس کے بعد برایک صاحب برموآدی اس تیجہ پر پاسل پہنچ جائے گا کہ ترک تفلید درامش گرائی کا ایک دردازہ ہے ۔ اس میں داخل ہونے والا مثالات کی سم بھی حد تک پہنچ سکتا ہے اور سرمرف ہمارا تی خیال نہیں ہے ، تجر کا داور آزمودہ فیر مقلد عالم مولا ناعبد الواحد فا نبوری کا ارشاد ملاحظہ ہو : فیر مقلد عالم مولا ناعبد الواحد فا نبوری کا ارشاد ملاحظہ ہو : اس زمانہ کے جموٹے ائل حدیث ، مبتدین ، خالفین سلف صالحین جو حقیقت ما جا جا جہ المرسول سے جائل ہیں وہ صفت میں وارث و فلیفہ ہوئے ہیں شیعہ و مافین کے ، چنی شیعہ و درافین کے ، چنی شیعہ و درافین کے ، چنی شیعہ و درافین کے ، چنی شیعہ درافین کے ، پینی شیعہ درافین کے ، پینی شیعہ درافین کی اور دوازہ ہیں باب اور دہلیز کفرونغائی ہیں دوازہ ہیں )

ع التوحيدوالنيو عن ١٢-١٣

لي مول بدرا يوفرون عن ١٠٦٩

پھر انھوں نے تفصیل سے بتایا کہ قادیانی ، مرزائی ، چکڑالوی جیے ملاحدہ وزنا دقہ سب اسی وروازہ سے موسوم دروازہ سے برآ مدہوئے جیں اور اپنے ایک مشہور زبانہ عالم کوتو '' خاتم الملحدین'' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسوف نے '' فیر مقلدیت'' کے نام کی کا جونقشہ کھینچا ہے وہ آ تھوں و کیا جا جونا قالم ار ویرحقیقت بن چکا ہے، چنان چہمونداز فروادے :

مرزاغلام احمد قاد بانی پہلے غیر مقلد گھرقاد بانی اس کا فلیفہ کیم فورالدین پہلے غیر مقلد گھرقاد بانی سرسیدا حمد خال پہر کر دوریت اسلم جراجیدری پہلے غیر مقلد گھرمقلد گھرمقر دوریت فلام احمد پروین پہلے غیر مقلد گھرمقر دوریت کا این مشرقی پہلے غیر مقلد گھر کھر دوریت کا این مشرقی پہلے غیر مقلد گھر کھر دوریت کا کرائٹر احمد دین کی سلے غیر مقلد گھر کھر دوریت کی میدانشہ چکڑ الوی پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ این کی میدانشہ چکڑ الوی پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ این کی میدانشہ چکڑ الوی پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ میں میدانشہ چکڑ الوی پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ میں میدانشہ جگر الوی پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ میں میدانشہ کے دوری پہلے غیر مقلد گھرد ہریہ میں دوراجی میں میں پہلے غیر مقلد گھرا مام مفتر خی الطاحة

ا مجھے کہ اپنی ہے مائیگی مم اور اُصول وین سے ناوا تغیت کی بناء انھیں صدیثیں ہی غلط ومن محرّت معلوم ہوئے گئرت معلوم ہوئے گئیں۔ اُ

المنتجاً منكر حديث بو كي اب خود اى مئه ، خود اى مئه ، خود الله عنه مناند اورخود على جام وسيو بنه كا بدترين اورخوفناك انجام مدجواك المحفل في خود النام مي كها: (العياذ بالله في العياذ بالله)

المنسى مسلك اورجها عت كا قصور نيل بدراصل أمت كوتو محد ( القال) على في المنسك وتو محد ( القال) على في المنسك المرح طرح كى با تيل كيدكر نفيوز ( Confirse ) كيا بهاوروي الس كو مدوار

میں تواس کی قال کرے کے لئے بھی یار بارسو چتار ہااور ڈرٹار ہا کہ بھی اس کی توست میں شریک ندکرد یا جا کال یکر دفعل کفر کفرنہ ہاشد" کے مدنظر اُمت کوئر کہ تھلید کے خطر تاک نتائج کی عملی شکل بنا نے اور انھیں خبر دار کرنے کے لئے ضروری بچھ کرنفن کر دیا اور جھے اس مخص کے ان افغاظ اور اس کے مراوکن فیصلہ پر ذورا تجب نہیں کہ اس کی مثل اور اس سے بڑھ کر بھی میں نے حیدرا باوے تاریبی تعنید جا الی نوجوانوں کی زبانوں سے سالیا ہے ،اللہ ای حفاطت فرمائے آئیں۔ مدیرا باوے تاریبی تعنید جا الی نوجوانوں کی زبانوں سے سالیا ہو تبیس ہے کہ دائستہ نے سک نے دائستہ نے سک نامکا داؤ تبیس ہو گئے؟

اس لئے کہ انھیں اب بھی اپنے برحق ہونے پراصرار ہے اور ان حالات کو دیکھ کر بھی سنجلنے اور تو م کوسنجا لئے کہ انھید وارادہ من گھڑت ، خود ساختہ اور خانہ زاد افرامات وضع کر کے جندوستان کے علی واحن ف ۔ جو دراصل ہندوستانی مسلمانوں کے دین و ایران کے حق میں نہوں کے دین و ایران کے حق میں زمین براللہ تعالی کی ایک عظیم نشانی ہیں ۔۔۔ کوعلا و عرب کے سامنے مشتبہ و

ا الم مسلم في مقدم ش بين كايت كر مان بي كرا عوام الناس كرفي جواً صول من النف بين زياد واحاد من كا مسلم معلوم بو جان من مسلم معلوم بو جان من مسلم الناس كرفي في ترقر ادوسية والفي في مسلم الناس المرتبت معلوم من الناس المرتبت معلوم الناس المرتب المرت

م ان كريتول جبائن شهاب زبري ميد عدث ماز شوى كافكار اوسكا بيد بيار يكى منب علياً كرامي

بدنام کرنے کی سازشوں میں معروف ہیں۔ اس سراسر جھوٹ و بہتان پر ندائقدے شرم کرد ہے
ہیں، ند حساب کے دن ہے و در ہے ہیں، جس کی واضح سٹال اور ٹین ٹیوت ان کی تاز والر فی تعنیف
"السد یہ و بندید" ہے جس میں انھوں نے دین وویانت ،عدل وانعاف اور چائی کا وہ فون کیا ہے
جس کی اختلافات اُست کی تاریخ جس نظیر لمنی مشکل ہے لہنس ما تکانوا بصنعون .

یہ ترک تقلید کی وود پن معترض ہیں جن کے بدِنظر علما و متقد مین نے عوام مسلمین کو تقلید تی اسلمین کو تقلید تی سے علما و و کالا نمین اور خطرات سے محفوظ کر لیا تھا۔ کیے کیسے علما و و کالا نمین وویانت نے اس تقلید کا اہتمام کیا ہے آ خرکس طرح ان سب کو گمرا و و مشرک قرار دیا جا سکتا ہے؟ بدو واوگ ہیں جن سے دم سے اسلام زیدہ در ہا اور ہے :
مشرک قرار دیا جا سکتا ہے؟ بدو واوگ ہیں جن سے دم سے اسلام زیدہ در ہا اور سے نے خوا ہا دا ہے جنمیں و کھے کے دونور کے بیٹے

خدا یادا کے جھیں و کھے کے وہ نور کے پیلے نبوت کے وارث ہیں سے بہی ہیں اللہ رحمانی

پی سعمانوں کو جائے گرآن وحدیث بڑئی کے لئے ان علاور ہائین براعما وکریں اور مسلم و مشوار سے اور مسلم ان کی اور مسلم و مشوار شطر این کو ان کمرا بان فکر و خیال اور مفلسان علم و مشوار شطر این کو ان کمرا بان فکر و خیال اور مفلسان علم و مشوار شطر این کو ان کمرا بان فکر و خیال اور مفلسان علم و مشوی کی اگر امات وا حمر امنات سے متاثر ہوکر ترک ندکر بیٹھیں ، و دند جو حشر ان کا ہوا ہے وہ مارا بھی ہوسکتا ہے۔

اللهم اونـ١١ لحق حقا وارزقنـ١ اتباعه وارنالباطل ياطلا وارزقنا اجتنابه آمين برحمتك يا ارحم الراحمين .

## مختصو مذكوه عوظ رج سب نا الامام الاطمم ابوهنيذنعمان بن ثابت عليدرهمة اللدورضوانة

ترر مولانا جي كيا لالقوي



اسم كرامي :

آپ کا اسم گرامی نعمان ، کنیت ابوصیفہ ، لقب امام اعظم ہے۔ آپ نسلاً فاری ہیں ، آپ

کے آباد اجداد فارس کے شابی فائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ بعضوں نے آپ کوغلام خاندان سے منسوب کیا ہے۔ کیکن اولا نو پی خلاف تحقیق بات ہے۔ ٹائیا اگراہیا ہے بھی تو کسی کی نسیلت ویز دگا ہیں میں یہ چیز رکاوٹ ہر گزنییں ہے۔ چنا نچے صحاب و تا اجین ہی بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں ، خلا ہر ہے کہ ان کی صحابیت و تا ابھی ہیں ہوئی تو الله مام الماعظم میں کے لئے یہ چیز خاندانی محاب شرافت و نجا ہی کہ علیہ المصلوق و واسمنیم کا ارشاد شرافت و نجا ہت کے حق بی ان ان کی صحاب ہوئی ہوں ، جہاں ہوں '۔

مرای ہے : ادمیرے مقرب شنی لوگ ہیں ، جو ہوں ، جہاں ہوں '۔
ولا و ت ، جا و لا د ت :

تعداد کوف ہے تعنق رکھتی ہے۔ کوف کی بات آئی تو ہم نے وہ کا کا برسی ہے مشاہیر تا بھیں ہے میارک ومنور کے پس منظر میں اندازہ کیا جا سے کہ رجال علم وجبال فہم اکا برسی ہے مشاہیر تا بھیں کے میارک ومنور ما حول میں پیدا ہونے میروان چڑھے ،اان سے طاق تی کر نے اوران کی مجلسوں میں بینے اوران کی محلسوں میں منظر نے میں کہ اوران موالی معالم الموراس معالم میں ورش واقع کی ،اہمام واحتیاط کس المی ور جبا ہوگا اور اس معالم میں ورش واقع کی ،اہمام واحتیاط کس المی ور جبا ہوگا اور اس معالم میں ورش واقع کی ،اہمام واحتیاط کس المی ور جبا ہوگا اور اس معالم میں میں جاتے ہوئے الل مام الماعظم واقع کی مدیث سے بہر وقر اور ور سے کر ہے کے فقہی مسلک کو ضعیف و مختلوک فاہت کر نے کے لئے تار عنکون جیسے افتر اضا ت

#### شرف تابعيت:

الا مام الاعظم في متعدد باد ما الا تا مع المراح الله المام الإ المام الا المعلم في المام الا المعلم في مر حما المن المعلم في مر حما المن المعلم في مر تا المعلم في مراك المعلم في مراك المعلم في معلم في المعلم في معلم في المعلم في معلم في معلم في معلم في معلم في معلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في معلم في معلم في المعلم في المع

#### كسب حلال:

الا ہام الاعظم كو آبائى بيشة تجارت تفارآب نے بھى اى كوكسب معاش كا وربعد بنايال الائن ميں آب نے بھى اى كوكسب معاش كا وربعد بنايال الائن ميں آب نے كا في ترتى فر مائى كاروباركى وسعت كاب عالم تھا كہ وفد كے علاوہ امران اعراق، مثام وعرب كے ملكوں كو آب كے بال سے مائل سلائى كيا جاتا تھا۔ تجادت ميں صفات ويانت و

"ما جزادے کہاں کمو نے رہتے ہوا"؟ آپ نے فرمایا کہ دھرت تجادت کے سلسلہ جن سودا کرون کے پائی آ ہدورفت رہتی ہے۔ امام فعنی نے فرمایا میں سودا کرون کے پائی آ ہدورفت رہتی ہے۔ امام فعنی نے فرمایا میں اس ماہ کے پائی جمی آتے ہائے ہوا" فرمایا حضرت بہت کم فرمایا میں ان کے پائی جکٹرت ہایا کروا"۔

پائی جکٹرت ہایا کروا"۔
خصیل علم :

مَا وَهُ مَرْتِ الْمَنْ مَنَ مَا لُك مِنْ بِرَاهِ رَاسَتَ مَا عَمْتُ فَرِماتُ مِنْ أَوْرَا مِنْ مُسعودٌ في فقه في مند وينے ج نے تھے۔ اولا آپ کو ہاکش جانب مبتد ہوں کی صف بیس بٹھایا کیالیکن بہت جیدا مام نہاؤ نے تا ڈالیا کہ ذیانت اور آنا ہت میں ابوطنیفہ کے درجہ کا ایک بھی طالب ملم نیس ۔ اس کے آپ کومف اول ٹیں بٹھایا جائے اکا۔دوی برس تان آ ہے نے میں ٹازک ٹریزنٹن بیس اس فقد رہمارت حاصل فرمالی کہ خود آپ کا بیان ہے نہ '' دو برس کے بعد مجھے منیال آیا کہ بیس خود درس شروع کر دول''۔ تكرات وكاوب مانع جواءاس لئے آب استفاد و حل فرمائے رہے۔ دوران طالب ملمی ہیں ہے آپ كالنداز فكراورطرز استدلال بمتزان تعارجنانجا يك مرتبالام جمأد كماتموآب كن سفرجن تشريف الے کئے۔ اثناء داوش نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ یائی موجود نیس تھا۔ اس لئے امام ہماؤ نے تیم کر کے نی زیرہ کی چمرا کے نے نی زنیس اوا کی رآ ہے کا خیال تھا کہ آ خروفت مستحب تک یافی کے انتظار یں نماز کومؤ فرکرنا جاہئے۔ آھے جل کریانی مل کیااور آپ نے وضوکر کے نماز برحی۔ اسٹالو محترم نے شا سرد اے اس تعلی و کری برواز ک واوری اور خوشاووی کا اظہار فرمایا۔ اس کے باوجورا باسے اب تذہ کا بڑا اگرام فرمائے تھے۔ان کی شان میں اولی گستانی کو بھی روائبیں رکھتے تھے۔ ساری زندگی میں جمی ان کے تعرکی طرف ویزئیں پھیا؛ یا۔ خود فرماتے ہے : '' میں نے کوئی نماز ایک نہیں بڑھی جس کے بعدوالدین اورا ساتذہ کے لئے ڈی مے مغفرت نہ کیا ہوا۔

نقدش و لیے تو آپ خصوصی طور پراہ م حمالاتی کے شرکر و تھے لیکن عموماً آپ نے بہت ہے۔ اساتذ و علم و فن سے استفادہ کیا ہے ، چاہ نچہ آپ کے اساتذہ کی تعداد تین سو کے قریب بڑائی گئی ہے۔ خود مجی بات آپ کے مقدم علم کو بیھنے کے لئے کا ٹی ہے۔

للروين فقه:

بااشہ الدام الاعظم بن وہ جنسیت ہیں جنمیں فقد اسلامی کے توانین کے مدون و مرتب کرنے کا شرف سب سے پہنے حاصل ہوا۔ دوسری صدی جبری کا دبع اول ندہجی اعتباد سے برا سے اعتقاد دو اختر فی سب سے پہنے حاصل ہوا۔ دوسری صدی جبری کا دبع اول ندہجی اعتباد سے برا سے اختصاد داختی دو انابت تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جارتی تھی واحکام شرایت کو اللہ ہوا دول ہوئی جارتی تھی واحکام شرایت کو اللہ ہوا دول سے کھیل بنا رکھا تھا۔ اللہ طم حضرات کے ماجن بھی شدید و سیرا اختر فات بیدا ہو گئے

عنے العظے معنرات صرف طاہر حدیث پر عمل کوضر وری اور قیاس واجتہا دُوحرام قر ارویتے تھے۔ ایک جہاعت ان حضرات کی تھی جوروا بہت وورا بیت کو یکھا کرنے کے قائل تھے۔ان ای خوش تسمت نفوش عن الإمام الانظم كالجحي شار بيوتا ہے۔ ان اقتلا فات كاسب سے زياد وأقصال بحوام الناس كوجوا \_ قاضیوں کے متضاوق وی وفیصلول سے عوام میں عبیب طرح کی ہے جینی پیمنی ہوگی تھی ۔ الامام الأظلمُ ان مريثان والات كويه يتم خود خلاحظ فريار ہے تھے۔ ان والات كے از الداور فاتمہ كے النے آ بے شورت سے ضرورت محسوس فرماتے رہے تھے کہ فقدا سلامی کی باضا بلداور با قاعدہ تدوین ہوٹی جائے تا کہ عوام الناس تومیائل کے جانبے اور ممل کرنے میں دشواری نہ ہوتو دوسری طرف قاضع ل اورمغتیوں کومسائل کے مجھنے اور قرآوی وفیصلول سے جاری کرنے میں دفت اور اشتہاء و اختلاف ند پیدا ہو۔ أمت كى ال المضرورت كى تحيل كے لئے آپ في تدوين فقد كى جانب توجد فرونی ۔ میں اس کام کے لئے کئی مقامات کے بارے میں سوجا تمیالیٹن بہت کی صلحوں اور سبولتوں کے بیش نظم کوفار بن کواس کے لئے ترجیح دی گئی۔ پھر آپ نے ایسے ہزاروں شاگر دول ہیں ہے ذکی میافت و باصلاحیت جالیس ملا و کا انتخاب قر وکیا جس ملیرین صدیث معاہرین قیاس و اجتهان ماہرین فت وعربیت أو نیجے ورجہ کے اصحاب زید وتقویل تنے اور اپنے اپنے تن میں ممتاز مقام ئے دول تھے۔ بھراس میں سے بارہ خصوصی حضرات محشمتل مجلس خصوصی بنائی۔ بدحضرات ا کیا جگہ جمع ہوتے تھے۔ آب ایک ایک جزید کو پیش کرتے اور اس مر بحث شروع ہوجاتی جب سب متفل : وجائة ألى مسئلة ولكوليا عا تا بعض مرتبه مفتول مهينول بحث جلتي اوركمي بتيجه برنه ينجي تو خودالا ما ما الأعظم اس برب مع و ما نع تقر برفر ، تع جس كوسب بي تبول كر ليت - پيم بعي اكركمي كوا ين رائے ہی براسرار ہوتا تو اے بھی تھم بند کرلیا جاتا۔ اس طرح بائیس سال کی طویل مدت جس تراک بزار دفعات يمشمل آيك كناب فقد تيار جوكى - بيركام أثر جدكه بهماه سي في على ثم بوكيا تفاتا بم اس كاساسان بالرين ربادتا أكدا بأرفاركر سع بيل بهيج وية محفادراس مبارك كام كاسلسله و مان بھی قائم ریا۔ یوری اُمت کا فرض ہے کہ اس مختیم کارنامہ کی تکیل مرخزاج عقیدت وجمیت پیش م کرتے ہوئے از بام ال محقق کے حق میں وست بدعا رہے۔

الامام الأنظم كما كفتى كارنامدكى عنوالله مقبوليت كالنواز واس سيكياجا سكتاب كدآج اليدمخة طائداز مديم موافق عالم اسلام كادوتها في حصدا ك فقد كي تعليد كرتاب. اوصاف جميده:

اسلام کے اس سوا راعظم کی ڈائی خو بیوں اور محاسن اور کمالات کے تذکرے کے نئے دفاتر و ذخائر وركار بیں لیكن بات فتم كرنے سے بل جي جا بتا ہے كہ چھٹ كھے تذكر وال فو يول كا بھي آ جائے جوالا مام الاعظم کی ذات میں قدرت سے فیاض ماتھوں نے ود بعت فرمائے تنے ---آب فطرة حسين وجميل تنے ۔ حسن و جمال كے ساتھ مزاكت و نظافت كا علاقہ تو أكيشہ بى سے قائم ہے الیکن حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت کم جمع ہوتے ہیں۔الا مام الاعظم میں انڈرتعالی نے ب خوبی بھی رکھی تھی۔ آب نہایت منسار ، خوش گفتارا ور باوقار تھے۔خودواری کی زندگی گذارتے تھے ، دولت تو آپ کے گھر کی چزشی لیکن نخوت و کبر کی ہوبھی آپ جس شقی ۔ غریبوں کے عددگار اور بے مہاروں کا مہارا ننے ۔خصوصاً خلبے کی دیکھ بھال اور ان کی حوائج وشروریات کی برا برظر فر ماتے ریجے تھے۔جن خوش نعیبوں کو آپ کے زیر کفالت علم حاصل کرنے کا موقع ما ان ہیں آپ سے بابیه نازشا گردامام محریم مجی میں وہ تی امام محرجن کی سیسر تحبیسر کو پڑھ کرایک غیرسنم اتنامتا ٹر ہوا کہ مسلمیان ہوگیاادر کینے لگا کہ مسلم نول کے چیوٹے محد کائلم فضل میں بیرہ ل ہے توان کے بڑے محمد ( صلی الله علیه وسلم ) کا کیا حال ہوگا؟ اور ہم کہتے ہیں شاگر دے علم وصل کا بیدعالم ہو کہ آیک غیر سلم اس کی تحریروں کے ذریعیہ و وائیان ہے منور جو جائے تو استاذ کے علم وفضل کا کیا عال ہوگا؟ آپ کی مغات دن بس امانت و دیانت ، پژومیول سے حسن سلوک ، والدین اور اسا تذہ کے احرّ ام کو اخبازی درجه حاصل ہے۔ای طرح شب بیداری اور تہجد گزاری، کثر ت تالادت ، کثر ت وصوم ، تدبر نی القرآن امرا تبهموت و تقرآ خرت ، با دنسور ہے کا اہتمام ، زید و تقویٰ میں بھی آپ کی مثال کم جی المركبي الم

ايام آخرين:

وُ نیایش مَدُولَی بمیشرد ہے کے لئے آیا ہے شد ہے گا۔ جب نی ملی اللہ علیہ وسم بھی اس ڈنیا

ے ایک دت کے بعد پردہ پوٹ ہو گئے تو اوروں کا کیا خار۔ ہمرحال الا مام الاعظم کے لئے ہمی ایک ہوت ہمرحال الا مام الاعظم کے لئے ہمی ایک ہوت ہمرحال الا مام الاعظم کے بوت کا رادہ فر مانی تھا اس کی بھی کے الا مام الاعظم کے میں خطاع تا تا جد وہیں کیا تو آپ نے انگار کرد یا۔ اس انگار کی وجہ بھی تھی کہ اس زمانے میں خالم بادشاہ نے عدلیہ پر اپنا کھڑول کرد کھا تھا اور قضاء تو کو فیصلہ کی آزادی حاصل خبیں تھی ۔ انھیں خالم ومظلوم ، بھی وار یا غیر سخی کی تمیز کے بغیر دکام کے اشاروں پر فیصلے کرنے بھیں خالم ومظلوم ، بھی وار یا غیر سخی کی تمیز کے بغیر دکام کے اشاروں پر فیصلے کرنے ہوئے تھے۔ جب آپ نے انگار فرماد یا قرضور کو بہانہ ہا تھا گیا اور اس نے آپ کو گرفتا وکر فالے کی بھی تھا کہ وہا تھا گا ہوں اس میں جس بھی اور تھا کی اور تھیل کی تاریخ کی میں اورو واستھا وہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ، چار سال الا مام الاعظم اس فلم واستہاد کا شکار رہے۔ روزانہ آپ کو کوڑے داکھ کو کا میں بھی تھی۔ اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل انہ کی تجربہ کیا تا میکر اس سلسلہ میں آپ تو کی المحزم سے اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل نہ کرنے کا تہید کر بھی تھے۔ رہ میں اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل نہ کرنے کا تہید کر بھی تھے۔ اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل نہ کرنے کا تہید کر بھی تھے۔ اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل نہ کرنے کا تہید کر بھی تھے۔ اور تھا م حالات کا سامنا کرنے گر عہدہ قبل نہ کرنے کا تہید کر بھی تھے۔

ادھر دن بدن الا مام الاعظم كى مقبوليت جيل من مغيد ہونے كے باوجود بوهتى بى جاراى مقيد ہونے كے باوجود بوهتى بى جاراى مقيد اس دائعد نے آپ كى عظمت واكرام ، عقيدت واحترام كومزيد تركرديا -اس لئے منصوركو يكھ بھى -اس دائعد نے آپ كى عظمت واكرام ، عقيدت واحترام كومزيد كرديا - آپ كوجب اس كاعلم ہوا تو بھى ان كى علم ہوا تو بھى الا مام الاعظم كوز بردلواديا - آپ كوجب اس كاعلم ہوا تو بحد وشكر بجالات ادرجان جان آفريں كے بيروفر مادى -

وفات :

یہ حادثہ فاہعہ ماہ شوال ۱۵ مے ہروز جمعہ کو پیش آیا۔ الا مام الاعظم کی وفات کی خبر دیکھتے

و کیھتے سار ہے شہر میں پیل گئی لوگ جوق درجوق جمع ہونے گئے۔ آپ کے ایک استاد نے باچشم نم

آپ کو شمل دیا اور انھوں نے ہی آپ کی پہلی نماز جن زہ پڑھائی جس میں پچاس ہزار آوئی شریک

تھے۔ اس کے بعد پانچ مرتبہ اور نماز پڑھی گئی۔ آپ کی قبر شریف آپ ہی کی وصیت کے موافق فیرز دان کے مقبرہ میں بنائی گئی۔ تین دون تک مسلسل جنات کے دوئے کی آوازی آری تھیں۔ آپ
کی مزار پر احد میں بنائی گئی۔ تین دون تک مسلسل جنات کے دوئے کی آوازی آری تھیں۔ آپ

خراج عقيدت:

عالم اسلام کی جن متاز مخصیتوں نے الا مام الاعظم کوخراج عقیدت بیش کیا ہے اس کی چند مثالیں بھی بدیدناظرین ہیں :

جنة المام احدين عنبل فرماتے ہيں: " زبروتقو كا اورعلم ميں امام ابوحنيف أس مقام يربي جِهال کوئی نمیں پہنچ سکا'' 🖈 امام مالک فرماتے ہیں : ''ابوعنیفہ کو کیا سمجھتے ہو، دوبوے فقیہ ہیں۔ ابوطنیف این قوت استدلال سے پھر کے ستون کوسونے کا ٹابت کر سکتے ہیں" ہے امام شافعی ا فرماتے ہیں : " جس مخص نے امام ابوحنیفہ کی کتابول کوئییں ویکھا وہ عالم فقہ نیس ہوسکتا" جيلاعلامه ابن تيمية قرمات بين: " "امام ابوطنيغة عاكر جيعض لوگون واختلاف عيكن ان كي فہم اور فقد میں کوئی شک نہیں ۔ مجھ لوگوں نے ان کی تذکیل کے لئے ان کی طرف ایس باتھی منسوب کی ہیں جو بالکل جمولی ہیں'' ہندسفیان بن عینیہ'' : ''ہم بھتے تھے کہ از صنیفہ کا فقہ کوفہ سے ہاہر نہ نکل سکے گا ۔ تکر ہم نے و کھے لیا کہ دوآ فاق میں پہنچ کیا ہے'' عند حارث بن داؤڈ : ''امل اسلام برامام ابوصنیفہ کے لئے دُعا کر فی الازم ہے کیوں کہ انھوں نے آ ٹاروا صادیث کو جارے لئے محفوظ كرديا ہے۔ اكر كسى كواحاديث وآخاركى باريكيال جائى ہوتواس كے لئے ابوطنيفة يل" مندامام بخاری کے استاد کی این ابرائیم فرماتے ہیں نام اوصنیف کے نانے کے سب ہے بوے عالم وزاہد ہیں۔ میں کوفہ کے علاء کی مجلسوں میں ہیشا ہوں لیکن میں نے کسی کوامام ابوطنیفہ " ہے بوھ کرمتی نہیں یایا۔

#### حقیقت اعتراضات:

بوں تو ایل و ایل کے اعتراضات سے معزات انہیا ہے کفوئ اقد سیدو و وات عالیہ بھی محفوظ فدر و کئیں۔ اوروں کا کیا شار و قطار؟ اس لئے بید سئلہ کچھ بہت قائل اعتما تہیں۔ تاہم آگرہم الا مام الاعظمٰ کے نقد بین و معرضین کا سرسری جائز ولیں تو ان جس اکثر تو و و بین کہ جن کے اعتراضات کی حقیقت الا مام الاعظمٰ کی سبقت واولیت ، ان کے فقد کی ایمیت ، ان کے لئے امامت عظمی کی شعوصیت ، عالم اسلام کے ایک بڑے حصہ جی ان کے مسلک کی تروی و جو لیت پر حسما من من

عسدانفسهم سنزیادہ بین سائیت ان میں ایک چیونی کی تعدادا سے ناقد بین کی بھی ہے جن کے اعتراض و تقید سے احراض بین کیا جائے اسکا الیکن ملائے اسٹا سنان کے متقد مین و متاخرین بلاغیر خق مصنفین و مقتل و رضی نے بھی ان بزرگوں کے اعتراضات کو تحقیق وافعاف کی میزان میں دکھ کر بدلائل واضحہ ٹابت کردیا کہ اس کا سب صرف الا مام الاعظم کی جنالت علی و منصب و بی سے ان کی بدلائل واضحہ ٹابت کردیا کہ اس کا سب صرف الا مام الاعظم کی جنالت علی و منصب و بی سے ان کی جوان کے جنوبی میں منطق بی ان کی تعاجوان کے معزوت کی الا مام الاعظم کے بارے میں غلط بی و یونش کا باعث ہوا۔
حضرات کی الا مام الاعظم کے بارے میں غلط بی و یونش کا باعث ہوا۔
حضرات کی الا مام الاعظم کے بارے میں غلط بی و یونش کا باعث ہوا۔

# فتنة انكار حديث

ایک سرسری جائزه

پیش کرده درا جلاس

هيئة الشريعة ثامل نادُو

بنارع : ۱۲۵: جادى الاولى ١٣٦١ هم ٢٦١ اگت ١٠٠٠٠

مولانا جي الماعية عيد الماعية ي

المرق المرق